

مولانا وحيدالدين خال





مولانا وحيدالتربن خال

محتثبة الرساله ، ننى د بلي

#### فهرست

| <b>r</b> ^ | جانوروں سے پیچھے                     | ۳   | دىپ چە                          |
|------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| ma         | رسسى كاسبق                           | ٣   | سب سے بڑاانخسا د                |
| ٠.         | اختلاف كيول                          | ٥   | اختلاف کی قاتل                  |
| ا ۳        | برداشت ناکرنا                        | 4   | باہمی اختلافت                   |
| ٣٢         | سچائی عوامی شور پس دب جاتی ہے        | ٨   | اختلاث سيے بچير                 |
| mm         | قونمی تنمه قی کار از                 | 9   | قول اسلام كالمعبار انتحاد اسلام |
| 44         | اتحادکی آسان تدبیر                   | 1.  | امرت مسلمه کی طاقت اتحیاد       |
| ra         | اختلات کے باوجود                     | 11  | خداکی مدر انتھ جاتی ہے          |
| ٣4         | غصه حجوظ ديا                         | 12  | مسلمان آبس بب كيسے رہيں         |
| 42         | اوركب يبين                           | ۱۲۰ | یہ دشمن کا مهتھیارہے            |
| ۲4         | بیں چھوٹا کیوں بنوں                  | 10  | انحا د کی قبیت                  |
| 149        | آ دمی نه که گروه                     | 14  | اختلاث کی حد                    |
| ۴.         | زندگی کاراز؛ بالممی اتفاق            | 14  | منتوره براصرارتهي               |
| 41         | ذاتی رخبش سعے بلند مبوکر             | 19  | انتحا د کی طاقت                 |
| مه بهم     | ابنے خلات تنقیدس کر بھیراٹھا         | 44  | مسجدكاسبق                       |
| سوبم       | بطائى كے ساتھ تعمیر منہیں ہوتی       | ۲۳  | انتشار سے اتحاد تک              |
| لركد       | انقلاف كانقصان                       | 44  | یہ بات ہم بیں کیوں نہیں         |
| 40         | اتنحا دكيون تنهين                    | 10  | ٹیم کی طسسرے                    |
| 44         | اتحاد کی قبیت شخصی جنه بات کی قربانی | 44  | انتشارا وراجماع كافسنسرق        |
| ~~         | <i>سٹندٹ کا مییپ بی</i> ا ست         | 44  | مال گاڑی کو دیکھ کر             |

مسالِ الشاعث ؛ ١٩٨٨ء ناشر؛ كتبه الرساله سي ٢٩ نظام الدين وليسط نئ وإلى ١١٠٠١٠

### بينالنة الخالخ أي

جب کوئی گروہ مل کررہ ہے اور اختلافات سے بیچے تواس کے بعد اس گروہ کے اندر جواجماعی حالت پیدا ہوتی ہے اس کا نام اتحاد ہے۔ اتحاد کے لئے بھے خرچ نہیں کرنا پڑتا ، وہ اپنے آپ حاس ہوتا ہے ، اس کے یا وجود اتحاد سری سے ٹری طاقت ہے۔

اتحادی کوئی مادی قیمت نہیں۔ تاہم ہرآدمی کو اس کی ایک قمیت دین پڑتی ہے۔ ینفیاتی قمیت ہے۔ اتحاد کی کو اس کی ایک قمیت دینی پڑتی ہے۔ ینفیاتی قمیت ہے۔ اتحاد کی خاط۔ مطلوبہ نفسیاتی قیمیت دینے کے لئے تمار موجائیں ۔ نفسیاتی قیمیت دینے کے لئے تمار موجائیں ۔

یہ قیت کیا ہے۔ یہ ذاتی ٹرائی کی قربانی ہے۔ انسان کے اندرٹر ابنے کا جذبہ بے بناہ حد تک پایا جاتا ہے۔ یہی جذبہ اتحاد کے راستہ کی اصل رکادٹ ہے اور سی جذبہ وہ واحد چیز ہے جس کو قربان کرکے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ جہاں ہرآ دمی ٹرا بننا چاہے وہاں اس کے نتیجہ میں جو حبیب نہدا ہوتی ہے وہ انتشار ہے۔ اور جہاں لوگوں کا حال یہ ہوکہ وہ دوسرے کے تھام کو تسلیم کرتے ہوئے چوٹا ہنتے پر راضی ہوجائیں وہاں اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے۔

اپنے کو چھوٹا بناتا یا اپنے کو دوسرے درجہ پررکھنا بظاہر شکل کام ہے مگر حبب پردکھا جائے کہ پرسارا کاسارا ذہنی معاملہ ہے تواس سے زیادہ آسان اور کوئی چیز نہیں۔ اپنے کو ہرابنا کرخوش ہونا یا اپنے کو چھوٹا بنتے دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا دونوں دمنی کیفیات ہیں۔ وہ ذہن کے اندر ببیدا ہوتی ہیں اور ذہن کے اندر بہی احتمال ہے۔ آدمی اگر اپنے سوچنے کے زاویہ کو بدل دے تو ایک اور ذہن میں وہ ایک ایساسفر مطے کرسکتا ہے جواس کوا ور اس کے ساتھ پوری قوم کو کھے سے کھوبنا دے ۔

انخادا سی مکست کاعلی نیتجہ ہے کہ اپنے سوا دوسرے کی طرائی کو مان بیاجائے ، نواہ یہ ما ننا بریائے حقیقت ہو یا بر بنائے صنرورت و صفرت عرفار دق کا حضرت ابو بحرصدین کی خلافت کو مان لینا اسسلامی تاریخ بیں بہی صورت کی مثال ہے اور حضرت حسن بن علی کا حضرت معا دیہ کی خلافت پر راضی ہو جانا دوسری صورت کی مثال ہے اور حضرت میں کا حضرت معا دیہ کی خلافت پر راضی ہو جانا دوسری صورت کی مثال ہے اور حضرت کی تابید و نہیں۔

اتحاد قائم کرنے کے لئے بظاہر آ دمی اپنی ذات کی قربانی دیتاہے۔ نگراپنی ذات کو کھوکروہ زیادہ بہترطور بیدا بنی ذات کو حاصل کرلیتا ہے۔ اتحاد کے بغیروہ صرف ایک شخص ہے۔ نگراتحاد کے ساتھ وہ ایک بوری قوم بن جا تاہے۔ اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی ۔ ایک بوری قوم بن جا تاہے۔ اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی ۔

#### سب ہے بڑا انخساد

میرے سامنے دیوار بربیت الندکی تصویر ہے۔ وسیع مسجد کے درمیان کعبہ کی عدرت ہے اوراس کے چاروں طرف لا کھول انسان گول دائرہ بیں اپنے رہ كي آك تحفي بوت عبادت كرد ب بي سيمالان اجماعي مناز ہے جوہر بارچ کے جہینہ میں دنیا بھرکے ۲۵۔ سرلاکھ مسلمان مكمين جمع بوكرا داكرتے بي اورس كافولوليا جاسكتاب ليكن تصوركي أنحف سي ديجهة توسي واقعه اس سے زیادہ بڑے بیمانہ پر ہرروز یانے بار ہوتا ہے۔ سادی دنیا کے سلمان کعبہ کی طرف درخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح گویا ہرروزر پانے بارروئے زبین بر

مسلما فدل كأكول وائده بنتاب درميان مبي كعبر بوتا ہے اورساری دنیایں اس کے گرد وائرہ بنائے ہوئے مسلمان نماز اد اكررب موتے بيں - يرايك اليى عظيم اور مكمل اجتماعيت سيحس كى مثال كسى هي دوسرے ندمبى ما غیرمذہبی گروہ کے بہاں نہیں متی ۔

اس کے با وجو دیہ عجیب بات ہے کہ مسلمان ہی وہ گروہ ہیں جوآج ساری دنیا ہیں سب سے زیادہ غیر تحد ہیں۔ نه كو في دنبوي مقصدان كومتحد كريف بين كامياب ثابت بور ہاہے اور بنرکوئی اخروی مقصد ساتخاد کے استے شان دارامکانات کے باوجود اختلات کی اسی مری شال انسانی تاریخ میں دوسری تبیں سے گئے۔



کعیب ہے۔
وہ مرکزی نقطہ
جس کے گرد
دنب بھرکے
فداپرستوںکا
عبادتی دائرہ
قائم ہوتا ہے۔

## اختلاف كي قاتل

دوآ دمیول میں اختلات موا- اختلات برصتا رہا ، بیہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پہلے کے لئے زمین پرسرپ سے زیادہ قابل نفرت سخف دوسرا کھا ادر دوسرے كے لئے زين يرسب سے زيادہ قابل نفرت سخض ببلار

ددنوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے میں لگ گئے۔ ہر ایک سے بس میں کبنے اور کرنے کی بو طاقت بھی وہ اس نے پوری طرح دوسرے کی کاٹ میں لگادی۔ دونوں اپنے تخریبی مشغلہ میں مصروت رہے۔ تاہم کوئی دوسرے کومٹا نہ سکا بہاں تک کہ خود اس کے مٹنے کا وقت آگیا۔ آخرکار دونوں کے درمیان جس چیزنے فیصلہ کیا وہ موت تھی۔ موت سنے ہر ایک كو اسى قبريس بهنيا دياجس ميں وہ اينے بھائى كوبہنيانے كا عزم كے ہوئے تھا۔

موت کا یہ واقعہ ہرروز ہمارے سامنے پیش آتا ہے، ہر دن کوئی سخف جو دوسرے كو قبرك كراسط ين بهنجانا جابتنا كا ، نود قبرك كرسط من بنج جاناسد - مركون اس سعسن نہیں لیتا۔ ہرا دمی یہ سمجھتا ہے کہ دوت کا واقعہ اسی آ دمی کے سام جس کے ساتھ وہ بظاہر بیش آیا ہے، خود اس کے اپنے لئے یہ دانعہ کھی پیش نہیں آئے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد ہرقسم کے اختلات اور دشمی کی قاتل ہے۔ موت آدی کی ذات کو ختم کرتی ہے اور موت کی یا د اومی کی برائیوں کو۔ مگر کوئی آ دمی موت کو یا د نہیں كرتا- موت كا واقعه كسى آدمى كے لئے اس كى برائيوں كوختم كرنے كا سيب نہيں بنتار

صدیث میں ہے کہ موت کو نوب یاد کرو جو لذتوں کو فوصا دینے والی ہے ( اکساٹروا ذکر ھا دم اللذات) کسی اُدمی کے لیے سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہ اپنے نخالفت کو بریاد ہوتا ہوا دیکھے۔ لیکن اگر آ دمی موست کو یا دکرنے لگے تو اپنی بریادی کا اندلیشہ اس سے دوسرے تمام احساسات کو اس طرح چین سے گا کہ اس کو یا دیجی نہ رہے گا کہ اس کا کوئ مخالف سیے حس کی بریا دی کا منصوب اسے بنا نا چاہتے ۔

ابیداانسان بو ہر کھرموت کی زدمیں ہو وہ کسی دومرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آ دمی نوو اپنی موت کے کنارے کھڑا ہوا سے مگروہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سخف کو اس کی موت کے کنا دے پہنچا رہا ہے۔ نا دانی کی یہ قسم بھی کیسی عجیب ہے۔

## بابمى اختلاف

عت الحسلمانوا الله كي اطاعت كرو اس كے رسول كي اطا كمدوادرا بس مس حجاكم انكرو ورنه تمارك اندركمز ورى ا جائے گی اور تھاری ہوا اکھ جائے گی ۔ اور صبر کرو اللہ صبركرنے والوں كے ساتھ ہے -

واطبعواالله ورسوله ولاتنا زعوا فتفشلوا وتناهب ريميكم واصبود ا رانفال ۲۷) إن الله مع الضَّابِينِ

مسلهان اگرین حل کرر بین - وه الله اور رسول کی مرکیزیت کے گردمتحدر بین تووه زبر دست طاقت موتے بین - دعیر تومول كوان برياته والني كي مرت نهي موتى وال كالشركام محض رعب و دبرب سے انجام إتے جلے جاتے ہيں۔ اس ے بیکس اگران بیں آمیس کا اختلاف بیدا ہوجائے تو دوسروں کی نظرین ان کی ہوا ا کھر جاتی ہے۔ ان سے دشمن

ان ير إنه دا لنے كے لئے جرى سوجاتے ہيں -

اتحاد واتفاق کے لئے سب سے زیادہ حس چیزی صرورت ہے وہ صبرہے۔ کیوں کہ جب بھی بہت سے لوگ ایک ساتھ رہیں گے توان کے درمیان طرح طرح کی شکانیس پیدا ہوں گی ۔ ایک کو دوسرے سے تکلیف ہونے گی میمیسی کی تنقید کیسی کوغصہ اے کا مجھی کسی کی ترقی سے سی کے دل بین جین بیلاموگی کیھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد معرائے کا ۔ میں ایک شخص کی امیدیں دوسرے سے پوری نہ ہوں گی اور اس کے جذبات کو تقییس لگے گی۔ اس طرح سے معرائے کا بہت سے اسباب ہیں حوالاز ما میدا ہوں گے۔ ان اسباب کی بیدائش کوروکنا ممکن نہیں ہے ۔ممکن صوف یہ ہے کہ اومی نا نوش گواربوں کو سیبے اور جب می اس قسم کی کوئی صورت نیش آئے تو اللہ کے لئے اس بیصبر کرے ۔ اختلاف کو برداشت كرنے كى زمين برانحا د وجود ميں آئے سركہ اختلات كوختم كرنے كى زمين بر يجولوگ اختلات اور شكايت كو برداشت کرے متحدرہ سکیں دمی اپنے ورمیان اتحا دقائم کرنے ہیں۔ زندگی کی بیشتر کامیابوں کاراز صبرہے اوراسی طرے اتحاد کا بھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نام ہے اختلات کے یا وجود منجدر ہے کا - اگریے برداشت اور بیوست ظرت

آج ہرطرف مسجد من مجردی ہیں۔ ہرجگہ بے شمارلوگ الله ی عبادت کرتے ہوئے نظرا تے ہیں۔ اسس کے با وجود نه موتواتحاد مين وحودس نهيس أسكتا-مسلهان كيون ذليل بيور ہے بيں مسلمانوں براللرى نصرت كيون نازل نہيں ہوتى ۔ اتنے بے شمار توگ الله سے نعسان جوڑے مہوتے ہیں، بھر بھی اللہ ان کی طرف مننو حرکیوں نہیں مؤتا ۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے ۔ اور وہ ہے سلمانوں کا باہمی اختلات - خلاسے جڑنے کے لئے ہڑومی سجد کی طریب بھاگ رہا ہے گھرانسان سے جڑنے کے لئے کوئی تیار نہیں -انفرادی عبادت ہرا کی کررم ہے۔ مگراجتماعی عبادت جس کا دوسرا نام اتحادہ ہے، اس میں اپنے کوشا مل کرنے ک

المهيت كوكي ننهين جانتا -

باعزت زندگی ایک ایک سلمان کو الگ الگ نهیں مل سکتی ۔ وہ جب بھی ملے گی پورے گردہ کو تھے اِن طور جرم

على مسلمانوں کے لئے باعزت زندگی کا ملنا ایک اجتماعی ماقعہ ہے۔ اس کے لئے اللہ کی اجتماعی مدد درکارہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اجتماعی مدد وہ ہمین ایک اجتماعی میں بنازل کرتا ہے۔ انفرادی عمل پرا جتماعی مدد وہ ہمین آتی ۔ اُدی نمازیس خداسے" ملاقات "کرے ۔ گروہ بندول کی طرف سے منع نمازیس خداسے" ملاقات "کرے ۔ گروہ بندول کی طرف سے منع نمازیس خداسے جڑنے مالا بندول سے جڑنے کے لئے تیار تنہیں ہوتا۔ نیتجہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑکے مالا بندول سے جڑنے کے لئے تیار تنہیں ہوتا۔ نیتجہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑکے مالا بندول سے جڑر ہے ہیں مگروہ آئیس میں جڑکر متحدہ ملت نہیں بنتے۔ حالاں کہ اللہ سے جڑر ہے ہیں مگروہ آئیس میں جڑکر متحدہ ملت نہیں بنتے۔ حالاں کہ اللہ سے جڑر ہے ہیں مگروہ آئیس میں جڑکر متحدہ ملت نہیں بنتے۔ حالاں کہ اللہ سے جڑر ہے ہیں مگروہ آئیس میں جڑکر متحدہ ملت نہیں بنتے۔ حالاں کہ اللہ سے داول سے" اختلات "خدا کے مناق منا ہے کہ آدمی اللہ کہ دولا کہ نام کے کہ مناق کے دالا۔

جبابیسا ہوکوگ اللہ سے جو نے نظراً تے ہوں مگر وہ بندوں کے ساتھ نہ ہو سہ ہوں تو بہ اس بات کا بیں۔ اللہ سے کہ وہ اللہ سے کھی جرائے ہوئے نظراً تے ہوں مگر وہ بندوں کے دہرارہ ہیں مگر عبادت کی حقیقت سے فالی بیں۔ اللہ کے ساتھ جڑ نا آ دمی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے ایسا آ دمی شہرسے با ہرانسانوں کے ساتھ انامیت اور مرش کا مظاہرہ کس طرح کرسے گا ۔ اللہ سے جڑ نا آ دمی کو حساب کے دن کی یا دولا ناہے بھرابیسا آدمی بندوں کے درمیان خدا کی پر طسے بے خوف ہو کرکس طرح رہے گا ۔ اللہ سے بھر ان الذی بندوں کے درمیان خدا کی پر طسے بے خوف ہو کرکس طرح رہے گا ۔ اللہ سے بھر نا آدمی کے اندر خدا و ندی اوصاف بیدا کرتا ہے بھر وہ و موسر دول کے ادبی عبرا کی کرنے سے کیوں کرخانی ہوسکتا ہے جو اللہ کی سرب سے بڑی صفت ہے ۔ اللہ سے جو اللہ کی میان کہ ہر آدمی سے دوسرول کو درمی اللہ ہو تا اور کی کا ایس کو بیان کی جہرا دیسے آدمی سے دوسرول کو درائی کا جربہ کو ہو اللہ ہے جا دائی ہوسکتا ہے ۔ اللہ اللہ کی بین طرح کیسے دو اس کو بیان کی اخریک ہوا ہوں کے اس کا موتا ہے کہ اور کی اللہ سے دوسرول کے سے کہ قیام کی ہوا ہوں کے اساتھ ہوتا ہوں کی ہوا ہوں کر ہوا ہوں کہ ہوتا ہوں کے ساتھ ہوتا ہوں کی اور کی ساتھ ہوتا ہوں کی اللہ ہوں کے دوس کی خوا میں کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہوں کی اور کی سے دوسرول کے ساتھ ہوتا ہوں کا دور کو است کو موتا ہوں کی ہوتا ہوں کی دنیا میں رہنے والا کھی یہ لوئیس بھرتی اور کی تعاور دی کو دنیا میں رہنے والا کھی یہ دو نہیں بھرتی اور کی میں دیا ہوں کو میان کا ہی خوا می دوسرول کے ہوتا ہوتا ہی کا تی ہودوں کے بروں میں دارور کو میان کو اور کو میں اور دی کا اور کی میں اور دیاں اختلاف کا کہا گرد

برا وصاف جبکسی کے اندر بیدا مہوجائیں نواس کے اندرسے ان اوصاف کا خاتمہ موجاتا ہے جوا دمی کو بندوں سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا خداسے جڑنا لاز ما بندوں سے جڑنا ہی جاتا ہے۔ اور جب بندے باہم جڑجا بیں تواللہ کو یم نظرا تنازیا دہ بیندہ کہ وہ کل صح آنے والی بارش کو آج شام ہی ان بربرسا دیتا ہے، وہ کل کی منعتوں کو آج ہی اپنے بندوں پر انڈیل و نیا ہے۔ اتحاد کسی گردہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتحاد اللہ تنالی عزت بھی ہے اور اتحاد آخرت کی عزت بھی۔

#### اختلاف سي بحو

"اے سلمانو! خدا سے ڈرو۔ سب س کرانٹر کی رسی کومضبوط کیر ہے۔ ادراس میں متفرق نہو۔ آہیں ہیں اختلات کرنا آگ کے کنارے کھڑا ہو ناہے۔ خدا کے نزدیک دہی لوگ کامیاب ہیں جوخصوصی اہتمام کے ذریعہ ہرصال ہیں اپنے اندراتخادوا تفاق کی فضا کو باتی رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے خدا وندی کلم کی ا بانت یہود کو دی گئی تھی۔ گروہ تفرقی اوراختلات ہیں پٹر گئے اور اس کے نیتجہ میں اپنے کوعذا بے عظیم کاسخی بہنایا۔ ان کے ابنام سے ڈرواور تم بھی ایھیں کی طرح نہ ہوجاؤ۔" (آل عمران ۲۰۱۔ ۱۰۲)

یرتفریق واختلات بس سے بینے کا حکم قرآن میں دیا گیاہے ، اس کے بے شمارنقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نقصان ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر ہم ہیں ان الفاظ میں بتایا گیاہے :

" اللّذكى اطاعت كرو اور اللّذك رسول كى اطاعت كرور آبيس ميں نزاع منت كرور ورنه بحقارے اندر كمزورى بيدا ہوجائے گى اورتھارى ہوا اكھ حجائے گى رصبرسے كام ہو۔ بقینا اللّہ صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے " انفال ۔۔ ہم

اتفاق کامطلب پر نہیں ہے کہ اختلات کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ انسانوں کے درمیان اختلات کا پیدا ہونا بائل فطری ہے۔ گر جولوگ خداسے ڈرتے ہوں وہ معاملہ کی وضاحت سے بعد، یا تو اپنے اختلات کوختم کر دیتے ہیں اور اگر پھر بھی اختلات باتی ہوتو وہ اس کو اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں عمل اختلات کوختم کر دیتے ہیں اور اگر پھر بھی اختلات باتی ہوتو وہ اس کو اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں عمل زندگی میں اس کو پھیلا کر معاشرہ کو خراب نہیں کرتے ۔ اس کے برعکس جن کے دل خدا کے خوشت سے خال ہوں وہ اس کو اپنے عزت و و فار کا مسئلہ بنالیتے ہیں۔ خواہ کتنے ہی دلائل دیے جائیں ، وہ اپنی غلطی مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ اختلات ہے جو قوم کو کمزور کر دیتا ہے۔ کو باہمی کدورت کا سبب بننے نہ دیں ۔ ہی دوسری قنم کا اختلات ہے جو قوم کو کمزور کر دیتا ہے۔

اب مسلمان آبس بی الرنا شروع کردیتے ہیں۔ جوطاقت دوسروں کو مغلوب کرنے ہیں کام آتی وہ نود اپنے بھائیوں کو پنجا دکھانے ہیں بریاد ہونے بگئی ہے۔ اس با ہمی الرائی میں اکٹرابیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دولت مسلمانوں کی جیب سے کل کر غیر مسلموں کی جیب میں بہنچ جاتی ہے۔ ایک مسلمان پر جب کوئی مصیب یہ دولت مسلمان جواس کے مخالف بنے ہوئے ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی مصیبت پراور نوش ہوتے ہیں حتی کہ وہ اس کے دخالف بنے ہوئے ہیں، خواہ یہ دخمن غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ نا اتفاتی کی بنا پر بیدا ہوئے والی یہ چیزی مسلمانوں کی مجموعی طاقت کو اس سے بہت کم کردیتی ہیں جتنا کہ وہ حقیقة ہے۔

# قول اسلام کامعیاراتحادِ اسلام ہے

اسے ایمان والوکیوں کہتے ہومتھ سے جونہیں کرتے۔ بڑی بیزاری ہے اللہ کے بہاں کہ کہووہ چیز بونہ کرو۔ اللہ چاہتا ہے ان کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار اندھ کر صبے وہ د نوا دہی سیسہ ماائی ہوئی۔ باليهاالن بن متوالم تقولون مالا تفعلون \_ كبره غتاً عندالله ان تقولوا مالا تفعلون \_ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كانهد بنيان مرصوص (الصف)

كانهم بنيان مرصوص (الصف) بانده كرجيسة ده ديوار بين سبسه بلاني بويي ر اس آیت کے مطابق قول اسلام کی صدافت کی جانے اتحادِ اسلام ہے۔ اسلام کے قائلین اگراسلامی میم کے لئے متحد نه بوسكين توان كا قول الله كى نظمين مقت كيركي حيثيت دكھتا ہے جس كى كوئى قيمت نه دييا بين ہے اور نداخرت بي ۔ یراصول نہایت اہم نکتر بینی ہے۔ کوئی بڑا کام اتحاد کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ مگر اتحاد ایک بہن بڑی قربانی مانگتاہے۔ یہ آدی کے "انا" کی قربانی ہے۔ جب ریادہ انسان ایک محاذیرجیع ہوں گے تولازی ہے کہ ان سی رایوں كانتلات بو-ايك كودوسرے سے عليف يہنج - باربارنفس كو تقيس لگے- برآ دى برا بننا چا بتنا ہے - ہرآ دى اپنے اندریہ سویا ہوا جذب رکھتا ہے کہ "میری چلے، دوسرے کی نہ چلے " ایسی حالت میں جب بھی کچھ لوگ۔ جمع ہوں گے تولانہ اُ ایس میں کراؤ ہوگا کہیں خلات مزاج بات کوبرداشت کرنا ہوگا کہیں تقیدسنی بڑے گی کہیں ابنی شکست پرهیرکرنا بوگا کهیں اپنی بے عزنی کوسہنا بوگا کہیں اپنے مقابلہ میں دورسرے کو ترج دینی ہوگی ۔ کہیں اجتماعی مصلحت کی خاطراینی ذاتی رائے کو قربان کرنا ہوگا۔ کہیں ایک جائز کرٹیرٹ سے محرومی پراپنے کوراحتی کرنا برسي كا - غوض بے مثارتسم كى نا نوش گوارياں ساھنے آئيں گى - ايسى حالت ميں انجادِ عمل بر دبى قائم رہ سكتاہيے ہو اینی" انا " کوختم کریے مسلمان بنا ہو۔ جوابی ذات کو دفن کریے اجتماعیت میں شامل ہوا ہو۔ اس کے برعکس پوقف التُدى كبريان يرابان لاسف كے با وجود اپنی اناكوا بنے ساتھ لئے ہوئے ہو وہ مجھی متحدہ جدوج بربر تھيز بيں سكتا۔ السّريرايمان ،اين حقيقت كاغتبار سع، اين ذات كي نفي كانام مهدوراتخادمين سب سعزيا ده اسي جيدرى غرورت بونى سے منخدہ جدوجہدسب سے بڑى اور تقينى كسوئى سے جس يرجانے كريد ديجها جاسكتا ہے كرآدى اين فات كى فى كركے اسلام يس وافل ہوا ہے يا اپنى انا كے بت كواپنے ساتھ لئے ہوئے ہے۔ جولوگ اپن انا كے بت كو تور چکے ہوں ان کے لئے کوئی چیزاتھا دعل میں ماغ نہیں ہونی ۔ اس لئے اسلام کے محافہ برجب ایسے لوگ قابل لحفظ تعدادين بع بعدجائين تولازماً وه كامياب بوكردست بي ر آخرت كى جنت يى ان كے لئے مكد دى جاتى سے اور دسيا كا غليه هي (صعت ١١) مگر جولوگ ايني انا كے بت كو ليے ہوئ موں ، وه جي متحده طاقت بنيس ينتے ۔ اور اس طرح وه تابت كرت بي كدان كا " قول "حقيقة ول بافعل عقام اليسادك التذكى نظريس باكل باقيت بيس فواه إيى خوش فہیول کی دنیامیں وہ کتنا ہی زیارہ بڑے نظرا تے ہول - ابان باعل کی سوٹی جوفدانے مقرر کی ہے وہ اسلام کے لئے متحدہ عمل سے کوئی دوسری کسونی خواہ بظاہر کتنی ہی بڑی دکھائی دے خدا کے نردیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ۔

## امت مسلم كي طاقت: اتحاد

فران سی میل دین کی آیت کے عت ارشاد میوا ہے ۔ آج کفرکرنے والے لوگ تھارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ،اب تم ان سے نہ ڈرو ملک صرف مجھ سے ڈرو (مائدہ س) برآبیت ججة الوداع کے موفع برسنات بين نازل مونى - اس كتقريباً وتصانى ماه بعدرسول الترصلي الترعليه وسلم كا انتقال موكبا-اس لحاظ سے آیت کا مطلب بیہواکدرسول اور اصحاب رسول کی جدوجہدے بعداسلام کی تاریخ جہاں سیخ چکی جے وہ اتنی مقبوط سے کہ اسلام اب اپنی ذانی بنیا دول برقائم ہوگیا ہے۔ اب اسلام برونی خطرات کی ز دستے بھل گیا ہے، اب اس کے لئے خطرہ موسکتا ہے تواندر کی طرف سے ندکہ باہر کی طرف سے ۔

مذكوره آيت ين امت مسلم كي التركاير كهلا بوا وعده مي كداب اس ك الع تشويق كى بات ینہیں سے کہ اس سے اوبراس سے وہمن غلیہ بایس میکنشویش کی بات برہے کہ امت کے افرادیں اللہ کا در باتی نه رہے۔ ابمسلمانوں کے لئے کروری کی بات خوت خداکا نہ ہوناہے نہ کیسی خارجی قوت کے مقابلہ بس ان کا کمزور ہونا۔ یہ اعتقادی بات نہیں ہے بلکہ وہ علوم حفائق برمبئ ہے مسلمانوں کے معاملہ كوالله سف بهال تك بهن ياكه زمين كے براس وقب رقب رقب ميدان كا قبضه بوگيا - ان كى تعداد اتنى زباده بوكى كه ده اس اندستند سے باہرنکل مے کہ محض تعدا دی کمی کی وجہ سے وہ سی ۔ معابلہ میں شکست کھاسکیں -ان کے پاس مبترین اقتصادی خطے ہیں۔ انتہائی اہم فوجی مقامات بران کا قبصتہ ہے۔ ہرسم کی صلاحبتوں والے افراد رات دن ان کے پہاں پیدا ہورہے ہیں۔ ان کو ایک ایسی کتاب حاصل ہے جوان کو ساری دنیا ہیں فکری برٹری عطا کرسکے ۔ ان کی تاریخ اننی شان دار ہے جو فیامت تک ان کی نسلوں کوج ش و ولولہ کی خور اک وینے کے لئے کانی ہے۔

جس قوم کے پاس برنری کے انتے اسباب جی ہوجائیں باہری کوئی قوم اس کوزبر کرنے کی ہمت نہیں كرسكتى ، الابركه اس في اين حافت سے اپنے كو كرور كربيا موسا وربر حافت دراصل اندر وني اختلاف سے قوم كے إفراد جب الله سے درنے والے بول تو وہ ايك دوسرے كے فيرخواه بوتے ہيں۔ وہ انصاف كے ساتھ ايك دوسرے کے حقوق اداکرتے ہیں۔ بورامعاشرہ حسداور بغفل کی نفیبات سے پاک ہوتا ہے۔ اور حس معاشرہ کا یہ حال ہو اس میں باہمی اتحا دے سواکیا چیز جنم یائے گی۔ اس کے برعکس جب قوم کے افرا دانٹرسے بے فوف ہوجائیں نو ہرایک دوسرے کی کاشیں لگ جانا ہے۔ ہرا دمی خور غرضی کے خول میں سمط جاتا ہے۔ یہ خواہی ، انتقام اور حسد سے پورامعا تنرہ کھوکھلا ہوجا تاہے \_\_\_\_ الٹر کا ڈرانخاد کی فیضا بیداکرتا ہے جوسب سے بری طاقت ہے۔ اللہ سے نڈر بوجانا اختلاف بید اکرنا ہے اور جوقوم باہم اختلافات کی شکار بوجائے وہ لازماً کرور ہوجاتی ہے خواه اس کی تعدا د نظام کتنی می زیا ده بور

دوسلمان ل کرایک کام شروع کرتے ہیں -۱ س کے بعد کسی دوسے دونوں ہیں اختاات ہوجاتا ہے۔
اب اگر دونوں خاموشی سے اپنے کام کوالگ کریں ا در ابنی کوشششوں کوجاری رکھنے کے لئے الگ الگ سیدان الماش کریں تواس سے معاشرہ میں کوئی خرابی یا کمزوری پیدا نہیں موتی - اس کے بوکس اگر ابیا ہوکہ ایک دوسرے کی کاٹ بیں لگ جائے تو دونوں کے تعلقات میں ضا دبید ابوجا آہے ہو بالآخر مواشرہ کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے - ایک مسلمان کو دونوں کے تعلقات میں ضا دبید ابوجا آہے ہو بالآخر مواشرہ کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے - ایک مسلمان کو دوسرے سلمان کے بہاں نکاح کاپینا م دیتا ہے ۔ دوسرا سلمان کی دوسرا رسشہ تبول کرنے نے اور اپنے لئے کوئی دوسرے سیان اس سے کوئی برا اگر نہ نے اور اپنے لئے کوئی دوسرا رسشہ تبویل کرھونڈ لے تو معاشرہ کی خوابی کا شکار نہیں ہوتا ، اس کے برگس اگر بیدا سلمان کے ادر اوسرے سائمان کے اور اپنے تبویل کوئی دوسرے سلمان کے اور اپنے تبویل ہوگئی ۔ اب اگر مالک مکان خوابی کا شکار نہیں آئے گا جائے گئی اس کے طاح کا ایک مسلمان دوسرے سلمان کی عمارے تا کہ کہا تا میں کہا تا میں کہا تا میں کہا ہو تا کہا کہا تا میان کہا تا کہا تا میں کہا تھے ۔ اس کے مکس اگر المان کوئی برا اور اس کے کہا تا ہوئی کہا تا میں کہا تھے ہوئی کہا تھی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کہا تھی ہوئی کہا ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کہا ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی میں میں بیٹی وہ مدت کی بریا دی ہیں صرف ہوئی گی ۔ دو محقوں ہی بریا وی ہیں صرف ہوئی گی ۔ دو محقوں ہی بریا وی ہوئی کی گ

## ضراكى مدداله جاتى ہے

ایک حدیث میں ہے کہ السّرت الی نے فرمایا: میں دوشر کوں کے ساتھ تنیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں کا ایک ساتھی ا بینے دوسرے ساتھی کے ساتھ نیانت نرکرے (قال دسول اللّٰم صلی اللّٰم علیه وسسلم قال اللّٰم عن وجل: انا ثالث المشر کیون حالم بین احد هما صاحبه)

مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ اسی وقت تک خلائی مدد کامستی مہتاہے جب تک اس کے افراد ہاہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں ۔ اس کے بیکس جب وہ ایک دوسرے کے بدخواہ بن جائیں ، حب ان کے درمیان خیبانت کی فضا بیدا ہوجائے تو خداکی مددان سے اٹھ جاتی ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ خداسے تعلق کا معیار بندول سے تعلق ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی کا تعلق در ست ہوگا۔ حس کا تعلق بندول کے ساتھ در ست ہوگا۔ حس کا تعلق بندول کے ساتھ در ست ہوگا۔ حس کا تعلق بندول کے ساتھ در ست ہوگا۔ حس کا تعلق بندول کے ساتھ کھی اس کا تعلق در ست نہیں۔ خواہ وہ بظا ہر کتنا ہی زیا وہ خداکی ہاتیں مزہو ہمجھ فنا چاہے کہ خدا کے ساتھ کھی اس کا تعلق در ست نہیں۔ خواہ وہ بظا ہر کتنا ہی زیا وہ خداکی ہاتیں کرتیا ہو۔

خیانت کااصل مفہوم اعتماد میں بوراند آترناہے۔ مثلاً عربی کہتے ہیں خات صدیدہ و تلوار ابیت میں کہتے ہیں خات صدیدہ و تلوار ابیت کی مطلب سمجھ ابیت کی مطلب سمجھ ابیت کی مطلب سمجھ البیت کی مطلب سمجھ اسکتا ہے۔

جب بھی دوآدمی ملتے ہیں، نواہ وہ مالک اور ملازم کی حیثیت سے ملیں یا تا جرا ورگا ہک کی حیثیت سے ۔ وہ مالک مکان اور کوایہ دار کی حیثیت سے ملیں یا دوست اور معاون کی حیثیت سے مدتواہ جس حیثیت سے ملیں یا دوست اور معاون کی حیثیت سے مدین اور کی حیثیت سے بھی ایک شخص کا ساتھ دوسرے تحف سے بڑے ، دونوں ایک خاموش عبدیں بندھ جاتے ہیں۔ ہرایک کا دوسرے کے اویر کھے تق قائم ہوجاتا ہے۔ یہ حقوق اور ذرمہ داریاں نواہ وہ کھی ہوئی ہوں یا بغیر کھی ہوئی، ہر حال میں ان کی یا بندی ضروری ہے۔ ان حقوق اور ذرمہ داریوں کو نبھانے کانام امانت ہے اور ان کو نبھانے کانام خیات۔

اجتماعی زندگی میں جب بھی اس قسم کی خیانت کی جائے گی تواس کالازمی نیتجہ یہ ہوگا کہ وہاں نفرت ، باعثمادی ، ایک دوسرے کی کاط اور نخریبی کارروائیاں جنم لیں گی۔ وہاں ہرطرت منفی نفسیات کی نفسا بیری موگ اور جہاں منفی نفسیات کی فضا بیرو وہاں صرف سنیطان کا راج ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے اسیسی خفا میں کھی لیسے۔ فارا میں نبییں لیتے۔

# مسلمان آبس میں کیسے رہیں

حد شاعبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن النس بن مالك ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباعضوا ولا تحاسد واولا تدابوها ، وكونوا عباد الله اخوانا ، ولا يحل لمسلم ان يه بعراغا ه فوت فلاحث بيال (رواه ابودادُ د) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : آبس مين ايک دوسرے سے نعبن نه کرو۔ ایک دوسرے سے مبیط نه پھیرو یسب الله کے بندے بھائی بھائی بن جاؤے کسی مسلمان کے لئے جائز بہیں کہ این محالی کو تین دات سے زیادہ چھوڑے ،

اللہ کے وہ بندے ہوالتہ کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنالیں،ان کا دل ہر شم کے منفی جذبات سے فالی ہوجا تاہے ہوں لاگوں کا دل خدا کی بندیوں میں ان کا ہوا ہو، وہ دنیا کی بستیوں میں ان بیت ہوکہ منہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ اپنے بھا بیوں کے درمیان سے گزرتی ہے مگر وہ کسی سے لوگ اپنے بھا بیوں کے درمیان سے گزرتی ہے مگر وہ کسی سے نہیں تھی ہوا توگوں کے درمیان سے گزرتی ہے مگر وہ کسی سے نہیں تھی اور دومرے میں کوئی امتیاز منہیں کرتی ۔ فیسے دوشن ہوا کہ میں میں ہوتی ۔ ایسے لوگ اسی طرح رہ ایک اور دومرے میں ہوتی ۔ ایسے لوگ اسی طرح رہ ایک دومرے کمل ساتھی ہوتے ہیں جیسے باغ کے درخت ایک دومرے کے ساتھ بغیر کسی قسم کی باہی رخب ایک دومرے کے ساتھ بغیر کسی قسم کی باہی رخب ایک مقام میر کھڑے ہوں ۔

اسلام کے رزق سے آدمی کو حصد ملا ہے یا نہیں، اس کی ایک داضح بہجان یہ ہے کہ وہ اپنے ہھا بُول کے درمیان اس طرح رسخ لگے کہ اس کو نہسی سے بغض ہوا در نہ حسد کسی قابل شکایت بات بیتی آنے بر وہ اپنے بھائی سے بگر شنجا آ ہو۔ وہ سمارے لوگول کو اللّٰہ کی عیال ہے کہ راس طرح رہ رہا ہو جیسے ایک ہاپ کی اولا د ما جل کر رمی ہے ۔ اس قسم کا ذہن جس شخص کے اندر بیدیا ہوجا ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہوجائے گا کہ سی کھائی سے اگر اس کا بگاڑ ہوجا کے اور وقتی تا ترسے مغلوب ہوکر وہ اس سے جوائی اختیار کر لے تو تین دن گرزتے گرزت آس کا سینہ کھٹنے لگے گا۔ وقتی جذبہ نے اس کو جس بھائی سے دور کیا تھا، اس سے وہ اپنے رب کی خاطر دو بارہ اس طرح ل جائے گا جیسے کہ اس کے ساتھ کھے مہوا ہی نہ ہو۔

مسلمانوں کے سم آزاد ممالک بیں جن کی آبادی تقریباً ، اکرور ہے۔ جغرافی طور برکل دنسیا کا فی صد وہ حصہ ہے جہاں مسلمانوں کو اقت دار حاصل ہے مسلمان دنیا کی کل آبادی کا تقریباً سه فی صد میں ۔ دنیا کے قدرنی ذرائع کا تقریباً مضعت حصہ ان کے فنصنہ میں ہے۔ مگر تعلیم ، با ہمی اتحاد بصنعتی ترقی میں ، دہ دنیا بھر میں سرب سے بچھے ہیں۔ آئی بڑی تعدا داگر مذکورہ صدیث کے مطابق آبی ہمائی بھائی بھائی بن کر تو وہ ایسی طافت ہوگی جس کو زیر کرناکسی کے لئے ممکن نہیں ۔

## برشمن كاستفيارس

اسرائیلی بیٹر موشے دایان ربیدائش ۱۹۱۵) نے اپنی خود نوشت سوائے عمری شائع کی ہے جس کا نام ہے میری زندگی کی کہانی (The Story of my Life) امرائیل کے سابق وزیر جنگ نے ا بینے مالات کے ذیل میں عووں کا تذکرہ کرتے ہوئے تھا ہے: ۔ غیر متحد عرب جو ہر جبوٹے بڑے مسکہ بہایک دو مرب سے لڑتے دستے ہیں، اسرائیل کے لئے کوئی محطرہ نہیں بن سکتے:

The Arabs, Disunited and at odds with one another over every Issue, big and small, present no threat

ایسابہن کم ہوتا ہے کہ کسی انسانی معاشرہ بیں اختلات نہو۔ تاہم یہ انتہائی طور پر صروری ہے کہ اختلات کو تکراؤا ور دشمتی تک بینچنے نہ دیا جائے۔ اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجہ میں ہواسسے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ گرجب اختلاف باہم ٹکراؤ کی صورت اختیار کرے تواس سے بڑی کمزوری کسی معاسف ہے کے ادر کوئی نہیں ۔ کے ادر کوئی نہیں ۔

اسلام میں اتحاد واتفاق کوبے صدا ہمبت دی گئ ہے۔ اس کاسب سے زیادہ نا زک بہویہ ہے کہ وہ مسلم کر وہ خداکی نصرت سے محروم ہوجا تاہے جس کے افزاد آ بس میں ایک دوسرے سے جھکھ لیے نے لگیں۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کے تعین کا علم صرف اس لئے اٹھا لیا گیا کہ مدینہ میں و وسلمان با ہم لڑ پڑے نظے۔ عن عبادی بن المصاحب کا البنی صلی انسی علیے وسلم لیہ خبر فا بلیلة القدرف تلاحی وجلان من المسلم بین فقال خدر حث لا خدیر کم بلیلة القد دقت لاحی فلان دخلان فرفعت (بخاری)

غباده بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکے کہ ہم کوسٹی قدر کے بار سے میں بناڈیں کہ وہ کس روز ہے۔ اس وقت دوسلمان آبیں میں دایک قرصن کے بارے میں) ار بڑے۔ آپ نے منسرمایا ، ہیں اس کے نسکا تھا کہ تم کوشیب قدر کی خرب ردے دوں۔ گرفلاں اور فلاں آبیس میں ار بڑے سے پیس اس کا علم الٹھا لیا گیا۔

صافظ ابن کثیراس روایت کونقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر (سورۃ القدر) پیں بیکھتے ہیں : ان المها را تا تقطع العنا تلک تا والعسلم النافع کما جاء فی الحد دیث ان العبد لید حدم الس ذی بالل نسب بعدید العائد کا بیا کہ میں کا بھا ہوگا الوگوں کوفائدہ سے محروم کر دیتا ہے اور نفی بخش علم ان سے اٹھا لیا جا آہے جبیا کہ صدیت بیں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ملنے والے درق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

#### انحاد کی قیمت

بیه قی اور ابن عساکر نے حضرت عروہ ابن زبیرسے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزدہ وات السلاسل کے لئے ایک دستہ حضرت عروبن العاص کی سر داری بیس بھیجا۔ یہ حبکہ شام کے اطراف بیس تقی حضرت عروبن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کئے تو دشمن کی کشرت سے ان کونوٹ پیسدا ہوا۔ اسفوں سے عروبن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کئے تو دشمن کی کشرت سے ان کونوٹ پیسدا ہوا۔ اسفوں سے رسول اللہ حلیہ دسلم کے باس بیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی ۔ آ ب نے جہاجرین کو بلایا اور دوسو اور میول کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستہ بیں حضرت الو بجر اور حضرت عروبخیرہ بی الحراح کو دستہ تیار کیا۔ اس دستہ بی حضرت الو بجر اور حضرت عروبخیرہ بی شامل تقے۔ آپ نے حضرت الو بعیدہ بن الحراح کو دستہ تیار کیا۔ اس دستہ کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حصرت عروبن العاص سے جاکر مل جائیں۔

اے عروتم پرواضی ہوکہ رسول الگھ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھ کورخصت کرتے ہوئے جوآخری عبدلیا وہ یہ تھا کہ جب تم ابنے ساتھی کے پاس بہنج تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کرکام کرنا ، باہم اختلات نہ کرنا یس خدائی فسم اگر تم میری بات نہ مانو کے تب بھی میں تمھاری اطاعت کردل گا

میری بات نہ مانو گے تب بھی بین تھاری اطاعت کروں گا را وی کہتے ہیں کداس کے بعد ابوعبیدہ نے امارت عمروین العاص کے بوا لے کردی اور ان کی مانتی میں کام کرنے برراضی ہوگئے (فسستم ابوعبیدل تا الحمارة لعمی وبن العاص) ابدایہ والنہا یہ حیارہ

صلى الله عليه وسلم أن قال: اذا قدمت على

صاحبك فتطا وعاولا تختلفا، وانك والله

ان عصشى لاطعتك

اگر دونوں اپنا اینا اصرار جاری رکھتے تومسکہ ختم نہوتا اور جوطافت دستن سے مقابلہ کے لئے بھیجی گئی سے مقابلہ کے لئے بھیجی گئی سے مقابلہ کے لئے بھیجی گئی مواقع برایک شخص کا جھکنا پوری جاعت کوطاقت درینا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جاعت کم دور ہوجاتی ہے۔

## اختلاف كي صد

حضرت معاویه بن ایی سفیان بجرت سے ۱ اسال بیلے پیدا ہوئے اور ۴۰ مدین وفات پائی۔ حضرت علی بحد تقے فلیفه مقرب ہوئے توا مبرمعاویہ شام کے حاکم تھے۔ اس کے بعد دونوں بی اختلات ہوا اور باہم زبر دست اراب ب بوئیں ۔ امیرمعاویہ تقریبًا بہ سال تک حکواں رہے۔ ۲۰ سال شام کے گوریز کی جبتیت سے اور ۲۰ سال نمام اسلامی دنیا کے خلیفہ کی جبتیت سے۔

جس زمانہ ہیں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات بہت بڑھے ہوئے کے قسطنطنیہ کی عیسائی روحی) حکومت نے سمجھا کہ یہ وقت مسلم سلطنت پر حملہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اس نے ایک بڑی قوج جمع کی اور ایران کے شمالی صوبوں پر جملہ کی تیاریاں شروع کردیں ۔ یہ علاقہ اس وقت حضرت علی کی حکومت میں شائل ہوجا تا اس نازک موقع پر جب کہ علی ومعاویہ میں جنگ جھڑی ہوئی تھی اگر یہ حملہ ہوجا تا تو حضرت علی سے ایک ایک وسیع علاقہ کہ علی معاویہ میں شائل ہوجائے گا۔

عیسان کمران قسطنطنید کے قلعہ میں بیٹھا ہواتمام خبریں ہے رہا تھا۔ وہ اسلامی خلیفہ دحضرت علی کی شکلات سے توب واقف تھا۔ اس کوبیٹین نظاکہ علی، معاویہ کے سلے حریفین کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ضرور علی کو کمزور کرسنے کی عیسانی کوشنشوں سے خوش ہوں گے اور مزاحمت کرنے والوں میں شامل نہ ہوں گے۔ اس طرح معاویہ کی غیرجا نبلادی علی کو زبر کرنے میں نہایت مؤثر ثابت ہوگ اور اس کی جم آسانی سے کا میابی کے مرحلہ تک بہنچ جائے گی۔

گرامبرماویہ ایک اویخے انسان تھے۔ وہ حفرت علی سے اختلات کے با دجودان کے معاند نہیں بن گئے تھے۔ وہ اس معاملہ کو اس حد تک ہے جانے کے لئے تیار نہ تھے کہ ان دونوں کا باہی اختلات اسبلامی دنیا میں رومیوں کے دو بارہ وا خلہ کا سبب بن جائے۔ اعفوں نے جب یہ خبرسی توقیصر اقسطنطنیہ کے عبسائی حکماں) کو خط محس ا جس کا مصنون یہ تھا:

اے رومی کتے ، اگر تو ہمارے آبس کے اختلافات سے فائدہ اٹھاکراسلامی خلافت بر جملہ کرنا جا ہتا ہے تو تجھ کومعلوم ہونا چلہ ہے کہ کی قیادت بیں جونش کر تیرے مقابلہ کے لئے بکلے گا ، معاویہ اس تشکر کا ایک ادنی سے ہای ہوگا ۔۔

یہ خط قسط تطنیہ کے عیسائی حکمال کی امیدوں کے عین خلات تھا۔ اس کو ٹپیھ کروہ ا تنا گھبرا اکھا کہ اس نے اسلامی علاقہ پرجملہ کا ارادہ ترک کردیا۔

#### مشوره براصرارتهي

بدر کی لڑائی (۲ ه) سے کچھ بیلے قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ساٹھ آدمیوں کی سرکردگی میں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں کہ کے مردوں اورعور نوں نے اپناتما م سرمایہ لگادیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش کو کمک شکست ہوئی۔ تاہم ابوسفیان کو اس میں کا میابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلہ کو ساحلی راستہ سے چلاکر مکہ بہنچ جائیں۔ جنگ کے بعد سارا مکہ جوس انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے ذمہ دارا فراد کا ایک اجتماع دار الندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع میں متفقہ طور پر بیہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ کے شرکار صرف اپنا اصل سرمایہ بے لیں اور من فع کی رقم پوری کی پوری محدر صلی اللہ علیہ وسلم ) کے خلاف بعنگ کی تیاری میں لگا دی جائے۔ منافع کی یہ رقم پوری کی پوری محدر صلی اللہ علیہ وسلم ) کے خلاف بعنگ کی تیاری میں لگا دی جائے۔ منافع کی یہ رقم پویس ہزار و بینار مختی ہواس وقت کے کھاظ سے بہت بڑی رقم مختی۔ اب قریش نے زبر دست تیاری کی اور شوال ستا می میں مکہ سے محل کر مدینہ پرجملہ کے لئے روا نہ ہوئے۔

اسی بنگ کا نام بنگ احدید رسول انشد سلی الدیمید وسلم کوخرطی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر سکے مشورہ کیا۔ ٹرے صحابہ میں سے اکثر کی رائے پہنی کہ مدینہ میں رہ کرمنفا بلد کیا جائے ۔ مگر نوجوان طبقہ اس کا پر رحین می ایس کا پر رحین می کہ مدینہ میں سے تو دشمن اس کو ہماری بزدلی اور کم زوری پر محمول کرے گا۔ اس سلے بہیں یا ہم تعلی کرمنفا بلہ کرنا چا ہے ۔ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی وہی تقی جواکا برصحابہ کی تھی۔ (سیری ابن بشام جلد ساصفی ے)

جن اوگوں کی دائے پیتھی کہ دینہ ہیں رہ کرمقابلہ کیاجائے ، اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تفاجو ایک قدرتی حصار کا کام کرتا تفا۔ مدینہ کا جائے وقوع ایسا تفاکداس کے جنوب ہیں ججودوں کے گھنے یا غات اس کرت صدیقے کہ ا دھرسے کوئی فوج بستی کے اور چمار نہیں کرسکتی تھی۔ اس طرح مشرق اور مغرب کے بڑے حصد ہیں بہاڑیاں تھیں جوکسی فوجی پیش قدمی کے لئے قدرتی ردک کا کام کررسی تھیں۔ اس لئے کوئی وشمن مصرف ایک ہی سمت سے مدینہ پر حملہ کرسکتا تھا۔ اس حغرافی پوزیشن نے مدینہ کوجنگی اعتبارسے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا۔ گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا۔ اس حغرافی پوزیشن نے مدینہ کوجنگی اعتبارسے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا۔ گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا۔ شہر سے با ہزیکل کروہ چاروں طرف سے دشمن کی زدیں ہوجاتے سے خبر کہ مدینہ کے اندرص وف ایک طرف سے مقابلہ کا انتظام کرنا تھا۔ غز دہ احزاب میں مدینہ کے اس جا کو فوظ کر پورے سنسہر کو محفوظ کر پیا تھا۔

بڑے صحابہ کی اکثریت اور عبداللہ بن ابی کی رائے اگرچہ مدینہ میں رہ کرمفابلہ کرنے کی تھی۔ مگر

آب نے نوجوان طبقہ کی رائے کا لحاظ کیا اور ایک ہزارہ دمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر احد کی طرف دوا نہ ہوئے عبدانٹہ بن ابی نے جب دیجھا کہ اس کی رائے مہیں مانی گئی ہو بغل ہر صالات معقول بھی تقی تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ مدینہ سے ساتھ نکل ٹر اتھا مگر دل کے اندر غصہ باتی تھا۔ چنا نچہ اسلامی نشکرا بھی مدینہ اور احد کے درمیان تھا کہ عبدالٹر بن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف وائس ہوگیا۔ عبدالٹر بن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف وائس ہوگیا۔ عبدالٹر بن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف وائس ہوگیا۔ عبدالٹر بن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو اس کو مدینہ کی جات مان کی اور میری بات نہیں اطاع ہم و عصافی ، ماٹ دی عداد تھ نقت کی مائی۔ اب کو گوا ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی جانوں کو انفس سنا کہ ہنا ایک الناس

(سيرة ابن سشام جلد الصفحر) يبال كيول بلاك كري -

احدی جنگ بیں شکست نے یہ ثابت کیا کہ انھنیں لوگوں کی دائے درست بھی جو دریہ میں رہ کردھا بلہ کرنے کے لئے کہتے تھے اور باہر نکلنے سے رو کتے تھے۔ چنا نچہ اس کے بعد غزوہ خندق ( ۵ ھ) میں اسی دائے کو اختیاد کیا گیا اور مدینہ میں رہ کرمقا بلہ کی تدبیر کی گئے۔ تاہم تمام بڑے صحابہ اپنے اختلات دائے کو بھول کردسول النہ صلی التہ علیہ وسلم کے ساتھ دہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود بوری محمل کردسول النہ صلی التہ علیہ وسلم کے ساتھ دہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود بوری مدیر کردسول النہ صلی التہ علیہ وسلم کے ساتھ دہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود بوری کے مرائد بن اور کی دارت کے باوجود اور اس کی بنا برد کیس المن فقین کہلایا۔ عبد النہ بن کی دارے اصولاً درست نفی تجربہ نے بھی اس کے مجے ہوئے کی تصدیق کی ۔ مگر صحت دائے کے باوجود اطاعت سے تکلنا اس کے لئے گراہی اور خدائی ناراضی کا سبب بن گیا۔

اسلام بین مشوره کی بے حدا ہمیت ہے۔ ہرآ دمی کوت ہے کہ وہ اپنامشورہ بیش کریے دیکن ہرمشورہ دینے والااگر یہ جی چاہے کہ اس کے مشورہ برصر درعل کیا جائے تو کہی کوئی کام نہیں ہوسکتا کیونکہ فختلف رایوں میں سے سے کہ اس کے مشورہ برصر درعل کیا جائے نہ کہ ہردائے کو۔ سیچے مسلمان وہ بیں جومشورہ بیش میں سے سے کہ ایک ہی داروں کی طرف سے جو فیصلہ ہواس کو اس طرح مال ہیں جیسے کرنے کے بعد اپنا مشورہ کھول جائیں اور ذمہ داروں کی طرف سے جو فیصلہ ہواس کو اس طرح مال ہیں جیسے وی ان کی اپنی دائے تھی ۔

"سب سے بڑی قربانی دائے کی قربانی ہے" کسی شخص کا یہ قول بہت بامعنی ہے حقیقت یہ ہے کہ دات صرف کردائے کی قربانی واصد چزہے جس کے ادبیرکوئی مضبوط اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جب کہ کچھ اینظیں اپنے آپ کوزمین میں دبانے کے لئے تیار ہوں۔ اسی طرح کوئی حقیقی اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار مہوں کہ وہ اپنی دایوں کو اپنے سیدنہ اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار مہوں کہ وہ اپنی دایوں کو اپنے سیدنہ میں چھپالیس کے اور اختلاف دائے کے باوج داتی دعمل کا نبوت دیں گے۔ اس قربانی کے بنیے کسی انسانی اجتماعیت کا وجو دہیں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتن اینٹوں کے بنیا دہیں دفن ہوئے بغیر عمارت کا دہو دہیں آنا۔

### اتخاد کی طاقت

کسی شخص نے تھی پنہیں سنا ہوگا کہ سورج کی گرمی سے کا غذجل کیا ۔ حالاں کہ سورج کی گرمی آئ زیا دہ ہے کہ کا غذنو کیا بورا کا پورا بہاڑ بلکہ سارا کرۃ ارض اس طرح جس سکتاہے جیسے کسی بھڑ کتے ہوئے تنور میں ایک تنکا۔ مگر یہی سورج حس کی گرمی اتنی نہ یا دہ ہے کہ بڑے بڑے جنگلوں اور پہاڑوں کو بھیک سے اڑا دے وہ موجودہ حالت میں ایک تنکے کو بھی جلاتے پر قا در نہیں ہے ، ایسا کیوں ہے ۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ سورج کی شعا عبس لا کھوں کروروں میں کے دا رئے میں بھری ہوئی ہیں ۔ اس انتشار کی وجہ سے سی ایک چے برب کی وقت اس کی شعاعیں اتنی مقدار ہیں نہیں بڑتیں کہ دہاں وہ آئی گرمی بیدا کرسکیں جوکسی جزرکو حلا نے برب کے دیے صروری ہے ۔ حالاں کہ بہی تھری ہوئی شعاعیں اگر سمیسٹ دی جائیں تو وہ نوفناک الاکو کی شکل بین مجرکہ سکتی ہیں ۔

آنتابی جو کھا سورج کی شعاعوں سے اسی قسم کے از تکاذکا نام ہے۔ بھری ہوئی شعاعوں کو ایک فاص دائرے بیں سیسٹ دینے کی وجہ سے اس جگہ انتی گرفی پیدا ہوجاتی ہے کہ کھا نا بینے لگتا ہے۔ آفتابی جو کھا تو ابھی سہت کم رائخ ہوسکا ہے مگر آنشیں شبیشہ (Burning Glass) ایک ایسی چیزہے جو اکٹراشخاص نے کھی ذکھی در سری در بھیا ہوگا ۔ آنشیں شبیشہ کیا ہے۔ یہ ایک محدب یا کر دی عدسہ (Convex Lens) ہے جس سے کاغذیا در سری آئٹ نیز بر جیزوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے ۔ عام حالات بیں کاغذ برسورج کی جو سفا عیں بڑتی ہیں، وہ آئٹی زیادہ گرفی ہیں بیدا کرسکتیں کہ اس میں آگ لگ جائے گر اختیں شعاعوں کو جب مجتمع کر دبا جاتا ہے تو دہ شعلہ کی مان در بھر کی اس میں آگ لگ جائے گر کر اختیاں شعاعوں کو جب مجتمع کر دبا جاتا ہے تو دہ شعلہ کی مان در بھر کی کے معلوم کرسکتا ہے کہ لنس ان شعاعوں کو طاقت ور بنانے کے لئے کیا کرنا ہے، ذیل کے نقشہ میں شعاعیں آتشیں شبیشہ سے گر در کر طر رہی ہیں۔

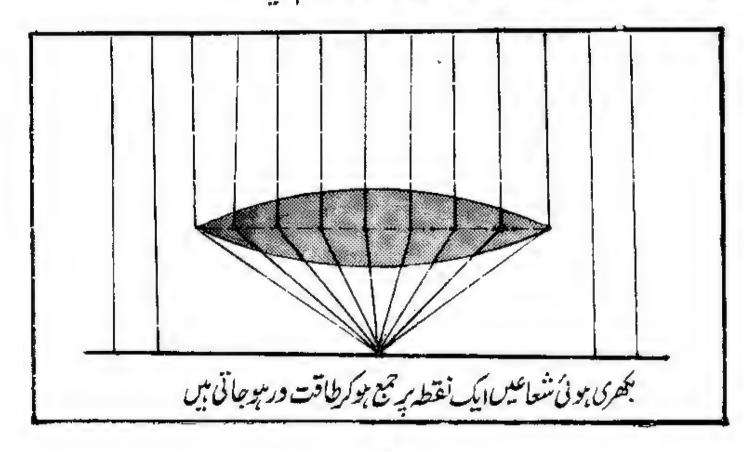

اس نقشہ کے مطابق آتشیں شیشہ کاتمام ترعل صرف یہدے کہ وہ ان شعاعوں کو جمع کہ بے جولنس کے پورے دائرے میں بڑرہی ہیں اور ان کو اس طرح موڑے یا منعطف کر دیے کہ وہ سب اکھٹا ہو کہ ایک محدود رقبہ بربر بڑنے نگیں ۔ سورج کی شعاعوں کا یہ اجتماع اس محدود رفتہ میں اتنی حرارت بربرا کر دیتا ہے کہ کا غذ علیے لگتاہے ۔

به مثال میں نے یہ واضح کرنے کے لئے دی ہے کہ انتشار اور اجتماع میں کیا فرق ہے۔ ایک ہی جسیب ز اگرمنتشرحالت میں ہوتو وہ بے وزن ہے۔ لیکن اگراسے اکھٹا کر دیا جائے تو انتی زبر دست طاقت بن کتی ہے

جس كا يهد تصورهي نهيس كيا جاسكتا تفا-

مندستان کے مسلمان اس دفت جس کمزوری کی حالت میں ابنے آپ کو محسوس کرتے ہیں وہ حقیقہ است کمزورہ ہیں ہیں ، بہ کمزوری الن کے انتشار کی بیدا کر دہ ہیں۔ اگر وہ اپنے در مبان اجماعیت کا آنشیں شیشہ فراہم کر سین اور انفرادی طور پر بھری ہوئی شعاعیں الک مقام پر جمعے کر دیں تو بکا یک دہ دیجھیں گے کہ جو شعاعیں الگ الگ ہونے کی صورت میں تذکا جلانے کے لئے بھی ناکا فی نظراً تی تقبیں ، اخیس کی گرمی سے شہر پر بھول کا مطاب ہو اور بہم ہماری موجودہ تعداد داور موجودہ دورائع و دسائل جو منفرد طور پر باعل بے قیمت نظراتے ہیں، میں تعداد داور میں ذرائع کروروں گنا زیادہ اہمیت اختیار کرلیس گے۔ آج ہمسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت ہم شخص اپنے کو ایک بوری قوم کی مانند سمجھنے لگے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو دومرے بھی ہم کو اس نظر سے دیجھیں گے میساکہ فی الواقع ہم اپنے آپ کو سیمحضے ہیں۔ ہندستان میں مسلمان وی تعداد دس کروٹر بنائی جاتی ہوں تو رومرے ہی ہم کو اس نظر سے دیجھیں ہے کروٹر افراد کو یا دس کروٹر دھا گے اگری جائیں تو وہ اتنا مضبوط رسابن جائیں گے جنھیں ایک ہاتھ تو کیا سیکوٹوں ہاتھ کی تھیں دوہ اتحاد کی برک سے دوٹر سے موٹے رسے میں تو دو اس میں موٹو وہ قطرہ کی ہمت نہیں کرسکتے۔ بو بین الگ سے دیجھنے میں محفن ایک دھاگاہے وہ اتحاد کی برک سے دوٹر رسے میں تو دوہ میں کروٹر وہ قوم کے سوا اور کھے نہیں۔ کا مقام حاصل کرلے گی ۔ قطرہ میں در بی ہوتو وہ قطرہ کے سوا اور کھے نہیں۔

یدانخاد اور اجتماعیت موجوده حالات مین سلمانول کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس کے بغیر حالات کے سدھارکے لئے کوئی مُوثر کام انجام شہیں دیا جاسکتا۔ اصلاح عال کی ہر تجویز اپنی کامیابی کے لئے یہ جاہتی ہے کہ مسلمان ایک نقط مرجع ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ذرائع و وسائل اس کے لئے مہیا ہوسکیں ، زیادہ سے زیادہ حایث کے مسلمان ایک نقط مرجع ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ در با کے سامنے آئے تولوگوں کو وہ زیادہ سے زیادہ دقیع اور جادن معلوم ہو۔

کوئی بھی اجتماعیت، خواہ وہ کتنے ہی ہلکے درجہ کی ہو، بہرصال قربانی جا ہے ۔۔۔۔ وقت کی قربانی ہوائی ہو، بہرصال قربانی جا ہتی ہے وقت کی قربانی ، درائے کی فربانی ، جینیت کی قربانی ، فراتی مفادات کی قربانی ۔ تبھی ایسا ہوگا کہ فراتی دائرہ میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دنت صنائع ہورہا ہے ، گرقوم کو اس کی صنرورت ہوگی ، تبھی اپنی رائے کو محض اس لئے

جھوٹرناہوگاکہ دوسرول کوآپ اس کا فائل نہیں کرسکے اور اشتراک کی کوئی صورت اس کے سوانہیں ہے کہ آپ اپنی رائے سے علی طور پر دست بردار سوجائیں۔ کھیں گے کہ اجماعی ڈھانچہیں آپ کی حیثیت گھٹ رہی ہے کہ اجماعی ڈھانچہ کو برقرار رکھنے کے لئے آپ اپنی حیثیت کونظر انداز کر دیں گے۔ کھٹ رہی ہے گراس سے با وجود ڈھانچہ کو برقرار رکھنے کے لئے آپ اپنی حیثیت کونظر انداز کر دیں گے۔ کھی اجماعی تقاضے آپ کے ذاتی مفادات کو متاثر کرنے لیس گے۔ حنرورت بہارے کی کہ اس وقت ایت سرمایہ ذاتی نور این خواہش میں نہیں بلکہ قوم سے کام بین لگا کہ اور آپ اس بچار کو لبیک کہیں گے ، کھی ذاتی اور خاندانی مصالح برقوم کی مصالح کو ترجیح دینا ہوگا۔ دغیرہ وغیرہ ۔

آناداوراجماعیت کے بغیرہماراکوئی بھی سکہ صنبیں ہوسکتا۔ اور انتحاد اور اجتماعیت ایسی چیزہے ہو پوری طرح ہمارے لئے نامین نہیں۔ بفید تمام چیزوں کے لئے دوسروں کو بدن چر مارے دوسروں کو بدن چر ایسے اسکان کو بدن چر تا ہے۔ جب کہ اتحاد فائم کرنے کے لئے ہیں صرف اپنے آپ کو بدن ہے۔ اب اگر ایک ایسے امکان کو بدن چر تا ہے کہ میں موقع تا ہے کہ میں محاف نہیں کرنے گی مستقبل کو بھی ہم حاصل نہیں کرنے جو خود ہمارے اپنے بس میں ہوتو تا ہے ہم کو کہ بھی محاف نہیں کرے گی مستقبل کا مورج بقیم اے گا، خواہ اپنے طور پر ہم دو سردل کو اپنی مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے ہوں۔ کا مورج بقیم اے گا، خواہ اپنے طور پر ہم دو سردل کو اپنی مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے ہوں۔ (ماہنا مرا لفر قان جادی الثانی ہم ۱۳۸۸ ھ)

#### مسجدكاسبق

مسجد کے صحن اور بر آمدے میں نمازی بھرے ہوئے تھے۔ کوئی وضو کررہا کھا، کوئی سنتوں بین شغول تھا، کوئی سنتوں بین شغول تھا، کوئی فارغ ہوکر بیچھا ہوا تھا۔ غرض برآ مدے سے بے کرصحن تک مختلف لوگ مختلف۔ مالتوں بین شغول تھے۔ سبب ایک دوسرے سے الگ وکھائی دیتے تھے۔ ہرایک اپنے انفرادی عمل میں مصروف نظر آنا تھا۔

ا تنے میں گھڑی نے بن بن با پنج بجائے اور ا مام صاحب اپنے حجرہ سے بحل کرمصنے پر کھے۔ ہوگئے۔" النّداکبر النّداکبر" کی بلنداً وازنے لوگوں کو نبّا پا کہ جاعت کھڑی ہوگئی ہیں۔

امام کے پیچھے ایک کے بعد ایک صفیں بننے لگیں۔ بولوگ مبحد کے فتلف خصوں میں بھرے ہوئے تھے، آگرصف میں سلنے گئے۔ کچھ لوگ دیر میں آگرصف میں شامل ہوئے جند مذہ نے کے اندر سارا بھیلا ہوا تھے امام کے بیچھے قطار در قطار ایک منظم فوج کی طرح کھڑا ہوگیا۔ سب صفت کے اندر ساال بھے ۔ ہر شخص کارخ ایک تھا۔ ہر شخص ایک آ واز برحرکت کررہا تھا۔ سب ایک ساتھ اسلے ایک ساتھ ور ایک ساتھ اور ایک ساتھ استے۔

یہ منظرد بچھ کر دل نے کہا " جومنظر مسجد کے اندر دکھائی وے رہا ہے، کیا وہی مسجد کے باہر بھی واقعہ بنے گا۔ کیا مسلمانوں کا بچھرا ہوا قافلہ مسبب ایک مرکز پرجمع ہوجائے گا۔ کیا یہ تمازیڈ صفے والے مسجد کے باہر بھی مسجد کا میں دہرائیں گے۔

یہ واقعہ بے شمار مسجدوں میں ہرروز ہوتا ہے۔ ہرروز نماز کے ذریعہ مظاہرہ کرکے مسلمانوں کوبتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کیسی ہونی جاہئے۔ گرکوئی اس سے سبق نہیں ایتا ، مسجد کاعمل سیحہ سے باہروگوں کی زندگیوں میں واقعہ نہیں بنتا ۔

مسجدی نمازبیک وقت دو چیزوں کاسبق ہے۔ ایک بہ کدوگوں کو چا ہے کہ وہ ضرائے آگے جھک جائیں ، وہ ضرائے آگے جھک جائیں ، وہ ضرائے سامنے عاجزین کر رہیں ۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک آ داز پر حرکت کریں ، وہ دنیا بین نظم اوراجماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں ۔ لوگ روزانہ پانچ یار سجد میں یہ سبق لیتے ہیں ۔ مگر مسجد کے با ہر آتے ہی اسے بھول جاتے ہیں ۔ ان کی مسجد سے با ہر کی زندگی ہیں نہ عجزا ور تواضع کارنگ نظر آیا اور نہ اتحاد اور اجتماعیت کا ۔ حالاں کہ یہ ددنوں بین این ایم ہی کہ اگر وہ مسلمانوں کی زندگی میں پوری طب رح آ جائیں توان کا وجود دنیا میں ایک عظیم انقلاب کا سعب بن جائے۔

#### أنتشار سے اتحادثاب

میرے سامنے دورتک بھیلا ہوا میدان تھا۔ اونچا نیچا میدان۔ اس میدان میں گڈر برکی بھیڑ بریاں بہت بڑی تعداد میں بھری ہوئی تھیں۔ کوئی کھلی جگہ برتھی ، کوئی جھاڑی بی کھسی ہوئی تھی کوئی گہرائی میں انزگئی تھی ، کوئی گردت کے نیچے کھڑی تھی ۔ غرض بھیڑ بجریوں کی بہت بڑی تعدادتھی۔ گرسب منتشر۔ ہرایک کا رخ الگ تھارہ رایک کی سرگر میاں جداتھیں۔

یمنظردیکی کریس کھڑا ہوگیا" جو صالت ان بھیڑوں کی ہے وہی صالت اس وقت ہماری ملت کی ہے ، میں نے سوچا "کروروں کی تعدا در کھنے والی ایک قوم بالک انتشار کی صالت میں بڑی ہوئی ہے۔
ہرایک ابنی بین دے رخ پر بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں کی سمت سفر بکسال نہیں ۔ ان کے درمیان ایسی منصوبہ بندی نہیں کہ ہرایک کی جدو جہد بالا خریوری ملت کے لئے مفید بن سکے۔ ان کے درمیان مقصد کا وہ اشتراک نہیں جو مختلف افراد کو ایک رشتہ ہیں پر و دیتا ہے۔ ان کے افراد کھرے ہوئے ہیں۔ ان کی قوت صنائع ہوں ہی ہے۔ ان کو این اشعور نہیں ۔ ۔ ۔

یں بھیڑیکریوں کامنظر دیکھتا رہا اور سو جنارہا۔ بہاں تک کہ شام ہونے لگی۔ اب گڈرببر کی واسی کا وقت ہوگیا۔ اس نے آوازلگائی اور اس کی آواز سن کرتما م بھیٹریں اپنے اپنے مقامات سے کل کواس کی سمت میں جل پڑیں۔ گڈریہ نے اپنے دولڑکوں کی مدوسے گلہ کوسمیٹا اور ان کو لے کرا پنے گھر کی طسر ہٹ روانہ ہوگیا۔

اب میرے سامنے دوسرا منظر تھا۔ منتشر بھیٹریں ایک ربیط کی شکل اختیار کرگئی تھیں۔ اب وہ سب
کی سب ایک گڑریہ کے ساتھ جمع تھیں۔ سب ایک سمرت میں جل رہی تھیں۔ سب اکھٹا تھیں مگران میں کوئی ٹاکواؤ نہیں تھا۔ سب شانہ ملا آرجیلی جارہی تھیں۔ ان کا مقصد متعین تھا۔ ان کی منزل معلوم تھی۔ ان کو جانا تھا اور چیے جانا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے معلوم مقام پر بہنچ جائیں۔

اب مبرے دل میں خیالات کا نیا طوفان اسٹرنے لگا۔ بھی کریوں کے "انتشار" کو" اجتماع" بنتے دیکھ کرییں نے سوچا: "کیا ہماری ملت کا منتشرا نبوہ بھی سی دن ریوٹر بنے گا۔ کہا ہم بھی ایک جھنڈے کے یہ چے جمع ہوں گے۔ کیا ہم بھی شانہ بشانہ بل کولیس گے۔ کیا ہمیں بھی اپنے مشترک مقصد کا شعور صاصل ہوگا۔
کیا ہمارا بھی رخ متعبن ہوگا۔ کیا ہمارا قافلہ بھی منزل کی طرف جل پٹرے گا۔ بھی کمریوں کے لئے تو یہ لی جبند گھنٹوں سے بعد آگیا۔ ہمارے لئے یہ لمحکب آئے گا۔۔۔۔

## يه بات مم ميس كيول نبيس

بڑھگ پورے انہماک کے ساتھ اپنے کام بن شغول تھا۔ اس کے سامنے مختلف تسم کی نکویا ں بھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو کا شتا بھی کو جھیلتا بھی بن سوراخ کرتا اورکسی بردندہ چلاتا۔ بظاہران مختلف چیزوں میں کوئی باہمی دبط نہیں تھا۔ ایک انجان آدمی دیکھے تو ہی دائے قائم کیے گا کہ ٹرھی فشم فختلف چیزوں میں کوئی باہمی دبط دبیر تھون تھے میں شنغول ہے۔

چندر وزىبدنقشه دوسراتها- اب بوگوں نے ديکھا کہ جہاں تفرق لکر ياں بھري ہوئي تھيں دہاں خوبصورت کرسي اور ميزر کھے ہوئے ہيں - اب ان کوعلوم ہوا کہ بڑھئي اگر جربظا ہر بے ترتيب عمل کر ہا تھا مگر حقیقة گوہ نہایت مربط کام بین شغول نفا ۔ اس کا کئی کام دراصل ایک کام مقا- اس کے ذہن بندایک مکمل نقشہ کے اجزار تھے ۔ وہ ان پراس لئے عمل بین ایک مکمل نقشہ کے اجزار تھے ۔ وہ ان پراس لئے عمل کررہا تھا کہ ان کو اپنے کی نقشہ سے ہم آئی کرے اور پھران سب کو اپنے نقشہ کے مطابق جو گر کر اپنے ذہن منصوبہ کو علی کے دہن دہنی منصوبہ کو علی کے دہن کے دہن خوبی کا میں کہ دہنے ۔

یہ دیکھ کر مجھے خیال آیا ۔۔۔ کاش ملت کے درمیان مختلف سرگرمیوں کی بھی ہی نوعیت ہوتی ۔ ہمارے اشخاص اور ہمارے ادارے طرح کی سرگرمیوں میں مشغول ہیں ۔ کوئی علی کام کر رہا ہے اور کوئی شماجی خدمت ۔ کوئی سیاسی ہے اور کوئی شماجی خدمت ۔ کوئی سیاسی میدان میں سرگرم ہے اور کوئی اقتصادی میدان میں ۔ اگر ہمارا ذہن ایک ہوا ور ہما رے درمیان ملی شور زندہ ہوتو یہ بطا ہرالگ الگ ہونے والی سرگرمیاں ایک منظم نصوبہ کی شکل اختیار کرلیں گی ۔ دہ مختلف کام بحق آتے ہیں ، وہ سنقبل کی اس ملت اسلامی کے اجزار بی جائیں گے بحق آج ایک دوسرے سے الگ الگ نظراتے ہیں ، وہ سنقبل کی اس ملت اسلامی کے اجزار بی جائیں گے بحد ہوگا جوایک زندہ اور سنتی گردہ کے بھر لی اس دنیا ہیں ہور دری ہے۔ کہ این میں منروری ہے۔

بودا تعرکسی اور مینرکی دنیایی روزاند بیش آتا ہے وہی ہمارے درمیان کیوں واقع نہیں بنتا۔
اس کی دجرصوت ایک ہے۔ کرسی اور میزکی مکٹریاں اپنے آپ کو ایک بڑھی کے توالے کر دبتی ہیں اسی وفت یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ میزاور کرسی کی صورت میں ڈھل سکیں۔ اس کے بیمکس ہم کسی کو اپنا "بڑھی "، ما نے کے لئے تیار نہیں۔ ہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ واقعہ طاہر نہیں ہوتا جو مکٹری کی دنیا میں ہرآن طہور میں آرماہے۔

## ٹیم کی طسرح

کھیں کے میدان میں جب کسی ٹیم کے ایک فرد کوگیند ملتا ہے تو دہ گویا پوری ٹیم کو مل جاتا ہے۔ ہرایک اپنے کو اس میں سٹریک سمجھنے نگتا ہے رسب مل کراس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کے دل کی دھڑکنیں نب ایک گیند برآ کر کھر جاتی ہیں۔اس وقت ہر شخص وہی چاہنے لگتا ہے جو اس کا دوسراساتھی چاہ رہا ہے۔

مگر ملت کی دنیایں معاملہ بالک مختلف ہے۔ بیہاں جب اتفاقاً کسی مختلف ہاتھ آجائے تو وہ اس کے اپنے لئے ذاتی نمائش کا سامان ہوتا ہے اور دوسرے کے لئے حسدا ور دفابت کا۔ بہاں نہ گیند والا۔ نہیند والاہ میچے حالت برقائم رہتاہے اور دزیاد دالا۔

ملت کے جس ادارہ میں دیکھئے، ہرجگہ عہدوں ادر مناصب کی جنگ نظراً ہے گی رکبیں ایک صورت میں اور کہیں ایک صورت میں اور میں کو عہدہ می گیا ہے وہ اس کو چھوٹر نے کے لئے تیار نہیں ہے اور جس کو نہیں ملا ہے وہ نہ ملنے پرصبر کرنے کے لئے راضی نہیں ہے ۔ ہرا دمی سال کریڈ می نود لینا چاہت اے ، کوئی اینے سوا دوسرے کو کریڈ می دینا نہیں چاہتا۔

ملت کی ٹیم میں کھیں کی ٹیم والی روح نہ ہونا ہماری اکثر معینبتوں کی جڑے کیونکد گیند تو ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور ٹیم کے افراد زیا دہ ہونے ہیں۔ اگر ہر شخص یہ چاہے کہ اس کو گیند آ گے بڑھانے کا سہرا سلے تو گیند تو اپنی جگہ بڑی رہ جائے گی۔ البتہ ٹیم کے افراد آ بس میں لڑنا نشروع کردیں گے۔ کسی ٹیم کی کامیانی کا رازیہ ہے کہ اس کے افراد یہ جائیں کہ کب مجھ کو گیند نے کر آ گے بڑھنا ہے اور کس سے افراد یہ جائیں کہ کب مجھ کو گیند نے کر آ گے بڑھنا ہے اور کس کو الے کر دینا ہے۔ ان میں یہ حصلہ ہو کہ وہ اصل کھیں کو دیکھیں نہ یہ کہ کر پٹر شکس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا ۔

اسلامی نقط منظرے وجودہ دنیائی زندگی سراسرامتحان ہے۔ بالفاظ دیگیر، وہ کھیل دکھانے کی جگہ ہے نہ کہ کھیل کا انعام یا نے کی جگہ ۔ یہ ذہن اگر چیمے طور پر لوگوں میں بیدا ہوجائے تو ہر تسم کا ٹکرا و اسپنے آپ ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ اب آدمی کی نظرا پنے فرائفن پر ہوگی نہ کہ عہدوں اور مرتبوں پر اس کے برعکس اگر زندگی کو امتحان نہ مجھاجائے تو زندگی ایک دوسرے پر سبعت کا اکھاڑا بن جاتی ہے ۔ باہی محماوک کا ایساسلسلی شروع ہوتا تی ہے ۔ باہی محماوک کا ایساسلسلی مرد مرد مرد ہوتا تی ہے ۔ باہی محماوک کا ایساسلسلی مرد مرد کی موجاتی ہے جس میں لوگ ٹل کر کام کریں اور دوسرے کی کا میابی برا پنے دل میں نوشی کی ٹھنڈک محدس کریں۔

#### انتشارا وراجتماع كافرق

ریت خواہ کتنی بی زیادہ مقدار میں ہو، ہس کے لئے کوئی جما و نہیں۔ ہوائیں اس کو ہرطرف اڑاتی بھرتی ہیں۔ ہرطوفان اس کو بہرطرف اڑاتی بھرتی ہیں۔ ہرطوفان اس کو بہائے کے لئے کافی ثابت ہوتاہے۔ گرجیٹان کا معاملہ بالکل مختلفت ہے۔ وہ بہاڑی طرح اپنی جگر میتا ہے۔ چیان کے لئے ہواؤں اور طوفانوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ ہوا کا طوفان اگر رمیت کو بین جگر میتا ہے۔ چیان کے لئے اس کا آنا میعنی رکھتاہے کہ وہ اس کی مضبوطی اور استحکام کولوگوں کی فظروں میں ثابت شدہ بنادے۔

دونوں کے درمیان پر فرق کیوں ہے جب کہ دونوں حقیقت کے اعتبارسے ایک ہیں۔ رمیت مجھری ہوئی چھان ہے اورچان جی ہوئی رمیت رجی دونوں اصلاً ایک ہیں توکیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پر مہوائیں۔ قابوپالیتی ہیں۔ مگردوسرے بران کاکوئی قابو نہیں چلتار اس کی وجہ انتشار اور اجتماع کا فرق ہے۔ رمیت فی منتشر ہوکر اپنے کو مہوا کے مقابلہ میں بے زور کرلیا ہے۔ اور چٹان «مجتمع " ہونے کی وجہ سے طاقت ور اور شکھکے ہے۔

یکی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ کوئی گروا اگر انتشاری حالت میں مہو، اس کے افراد ایک دورہر کے سے الگ ہوکر تھرے مہوں توکٹرت تعداد کے با وجود ان کی کوئی اجتماعی طاقت مہوگی ۔ دو مرد ں کے مقابلہ میں ہر حکد دہ کمزور تابت ہوں گے، خارجی توادث کا طوفان ان کو رمیت کی مانند اڑا ہے جائے گا۔ اس سے مقابلہ میں ہر حکد دہ کا حال اس کے افراد آیس میں جرائے ہوں ، انفول نے اپنی انفرادیت کو اجتماعیت برکس اگراس گروہ کا حال یہ موکد اس کے افراد آیس میں جرائے ہوں ، انفول نے اپنی انفرادیت کو اجتماعیت کی صورت میں باندھ رکھا ہوتو ہر حکم اوقع بردہ نا قابل تنظیر تابت مہول گے، با ہر کے حموں کے مقابلہ میں وہ یہاڑ کی طرح اپنی حکمہ جے رہیں گے، کوئی بھی ان کو ہلانے میں کا میاب نہ ہوسکے گار

ید دنیا امتحان کی جگہہے۔ یہاں ہردتت آدمی کا امتحان کیا جارہاہے ۔ اس دنیا بین زندگی کا تق مرت اس کے لئے ہے جوامتحان کی جائی بیں پور الرّہ ۔ جولوگ امتحان میں ناکا م نابت ہوں ان کوخوا کی اس دنیا ہے ہیں جینے کاکوئی تی نہیں سرتھائی کی یہ دنیا ایسے لوگوں کو بے قیمت قرار دے کرکوڑے خانہ بی بچینا کہ دی ہے ۔ اس دنیا بین آدمی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ تعققت کی سطح پر جینے کے لئے تیار ہے یا نہیں بچولوگ حقیقت کی سطح پر جینے گئیں ان کے بیاں خود بخودان چیزوں کا خاتمہ ہوجا تا ہے جو با ہمی انتشار کا سبب بنتی ہیں اور آئیں کا بگاڑا در اختلات بیدا کرکے اتحاد کو گرٹے کرٹے کردی ہیں ۔ حقیقت کی سطح پر جینے والے افراد کے باہمی تعلق کا نام انتشار۔ تعلق ہی کا نام انتشار۔

#### مال گاڑی کو دیجھ کر

میں رملیو سے لائن کے کنار سے کھڑا تھا کہ ایک مال کاڑی کی گڑا گڑا ہٹ نے مجھے اپنی طرف متوجہہ کردیا۔ بہ کئی درجن ونگیوں کی ایک لمبی باہم ہڑی ہوئی قطار تھی ہو دہرتک میرے سامنے سے گزرتی رہی۔ ایک کے بعد ایک اس کے تعد ایجن سے بندھے ہوئے اس طرح چلے جار ہے تھے جیسے انجن کے بیچھے چلنے کے سوا اسمفیں کچھے اور معلوم ہی نہ ہو۔ دمگیوں کی اس محموی حرکت نے ان کے اندر ایک عجیب سماں پیدا کردیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ حسن اور معنونت کا ایک دوڑتا ہوانشان من گئے ہول۔

" یہ نوش قسمتی کیا صرف مال گاڑی کے دیگوں کے لئے مقدر ہے ، ہیں نے سوچا" مال کے دوں کو ان کے مقدر راست پرلے جانے کے لئے ایک انجن ہیں ہے دیا ہمارے انسانی قافلہ کے لئے کوئی انجن نہیں ہے کیا ہمارے منسانی قافلہ کے لئے کوئی انجن نہیں ہے کیا ہما منسانی ہوئے منار است جر گر خوا کے بت نے ہوئے راستہ پر رواں دواں ہوں ۔ کیا ہمارا قافلہ صن اور معنوبیت کے اس مجموعہ کی صورت بیں نہیں ڈعل سکتا جس کا شوت یہ دھات کے ڈسے دے رہے ہیں ۔ مال کے ڈسے ہو ہماری نظریس اسے جر گر اپنا مشترک قاصف لم سے جر کر اپنا مشترک قاصف لم سے جر کر اپنا مشترک قاصف لم بنا لیتے ہیں اور میں بل کر اپنی منزل پر ہمنے جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی ہیں نہیں دہ اسکتے ۔ بنا لیتے ہیں اور میں بار سکتے ۔

آہ دہ بھیر ہو ایک قافلہ نہیں بن سکتی۔ اور آہ وہ قافلہ جواپنے آپ کو ایک ابن کے سپر دکر سے کے لئے تسار نہیں۔

دهات کے مجوعوں کا اتناکا مل طور پر بامنی کر دار ادر اکرنا ہے سبب نہیں ہے۔ یہ انسان کے لئے خدا کے فائم کے ہوئے ہوئے نہوں کہ جو کچھ وہ بے شوری کے فدا کے فائم کے نونے اس سے ہیں کہ جو کچھ وہ بے شوری کے ساتھ کرنے لگے ، جو کچھ وہ " جمہ"کے تت انجام دیتے ہیں اسسی کو انسان " اختیار" کے تخت انجام دے۔ بہ انسان کا امتحان ہے اور بہی وہ مقام ہے جہاں اس کی کامیا بی یا ناکا می کا فیصلہ ہونا ہے۔

دھات کے محروں کے لئے ان کی معنویت کے مظاہرہ پرکوئی انعام نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہو کچھ کررہے

ہیں ابنی مجھ اور ارادہ کے تحت نہیں کررہے ہیں۔ مگر انسان جب اسی بامعنی کردار کو ابنی سجھ اور ابنے ارا دہ

کے تحت انجام دیتا ہے تو وہ خدا کے پہاں بہت بڑے انعام کاستی بن جانا ہے۔ اس کے لئے دنیا ہیں غلبہ لکھ
دیا جا اور آ فرت بیں جنت ۔

#### جانورول سے پیچھے

جنگلی برنول کواگر آبجنگل میں دیھیں نووہ ہمیشہ غول کی صورت میں وکھائی دیں گے۔ ہرن، دوسرے اکثر جانوروں کی طرح، مجھی اکیلانہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ بنی جماعت کے ساتھ رہتا ہے۔ ہرن کی زندگی کا مقصد اگر جن عذا اور پانی کی تلاش میں اِدھرادھر پھیلنے کے سوا اور کچے نہیں۔ گرجنگل کی دنیا میں ہروقت چھوٹے جانوروں کا ڈرلگارہتا ہے۔ برجانور کو بیخطرہ رہتاہے کہ اس سے ٹراجانوراس کواپنائسکار نہ بنائے۔ اس کے جنگل کے جانور انگ الگ نہیں رہتے۔ بلکہ غول کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ساتھ بنائے۔ اس میے میں کھی ہوئے ہیں۔ ایسا وہ اس لئے کرتے ہیں۔ وہ ساتھ جانورا میں کہ کوئی خطرہ بیش جانورا ہی کہ کوئی خطرہ بیش سادی وحشت کے با وجود ا ہے تعفظ کی خاطرا کھٹا ہوجاتے ہیں۔ ایسا وہ اس کے کرتے ہیں۔ وحتی جانورا پی سادی وحشت کے با وجود ا ہے تعفظ کی خاطرا کھٹا ہوجاتے ہیں۔

جنگل کا ایک جا نورجانتا ہے کہ تنہا رہنا گو یا اپنے آب کو اس کے لئے جھوٹر دینا ہے کہ دشمن جب بھی چا ہے اس کو اپنا نشکار بنا ہے ۔ اس کے برعکس نظم اور انجا دوشمن کے خلاف مضبوط دیو اربی ۔ قدرت نے ہرجا نورکو پستی فطری طور پرسکھا دیا ہے ۔ وہ اس مبت کو پوری طرح اپنے ختی ہیں استعال کرتا ہے ۔ وہ جنگل کی غیر محفوظ دنیا میں پوری حقیقت نے بہندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ۔

انسان بھی اس حقیقت کو اجھی طرح جانتا ہے جس بات کوجانور صرف جبتی طور برجائے ہیں وہ انسان کو عقلی اور شعوری طور برجوائے ہیں وہ انسان کو عقلی اور شعوری طور برجوائے ہیں کہ مثالیں ملیں گی جب کہ انسان نے اس وانفیت کو علی طور برجوری طرح وشی استمال کیا ہو۔ وہ اکثر اس معاملہ بیں ناکام نابت ہوتا ہے۔ انسان انسان ہونے کے باوجود جنگل کے وحشی جانوروں سے سیجھے ہے۔

انسان کیون تی زبیں رہ پانا۔ اس کی وجریہ ہے کہ انحا دہ سخف سے ایک قربانی مانگا ہے۔ بیقربانی کہ فردا پی انفرادیت کو اجتماع کے جوائے کورے مجبوعہ کو اہمیت وینے لگے۔ یہ انفرادیت کو اجتماع کے حوالے کردے را دمی اپنی ذات کو اہمیت دینے کے بجائے پورے مجبوعہ کو اہمیت دینے لگے۔ یہ ان کی فربان کر سکتا ہے مگر وہ ان کی فربان کر سکتا ہے مگر وہ اپنی انکو دوسرے کے حوالے کرنے کے لئے نیار نہیں ہونا۔ انسان کی بیم کر وری ہے جو ہمیشہ اتحا دواجتماعیت کی راہ میں صائل ہوجاتی ہے۔ جو ہمیشہ اتحا دواجتماعیت کی راہ میں صائل ہوجاتی ہے۔ جانور اس محنی میں اپنی کوئی ان نہیں رکھتے۔ کوئی چیزان کے لئے عزت کا سوال نہیں مبنی ، بیمی وجم ہے کہ وہ نہایت آسانی کے ساتھ متحد ہوجاتے ہیں۔ اتحاد کا راز بے انا بونا ہے۔ جہاں اتحاد نہ ہوسمجھ لیجئے کہ وہاں ہے اناانسانوں کا وجو دنہیں۔

#### رسى كاسبق

ایک خص کے دس لڑکے تھے۔ سب لڑکے تندرست اور مہوشیار تھے اور ل جل کردہتے تھے۔ اس کی دجہ سے ہرحگہ ان کی دھاک بیٹی ہوئی تھی۔ ان کا ہر کام آسانی سے ہوجا آن تھا۔ کوئی شخص ان کے خلاف کارروائی کرنے کے ہرت نہیں کرتا تھا۔ اس خاندان کا اتحا داور اس کی طافت لوگوں کے درمیان ضرب امثل ہن گئی تھی ۔ کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس خاندان کا اتحا داور اس کی طافت لوگوں کے درمیان ضرب امثل ہن گئی تھی ۔

لاگوں کاباب بوٹھ اہوکر مرض الموت میں میتلا ہوا تواس کوسب سے زیادہ آندسینہ یہ ہواکہ اس کے بعد اس کے دور کا بات بات کا شکار ہوکرانگ الگ نہ ہوجا ہیں اور اس طرح اپنے آب کو کمزور کرلیں سوچے سعویت ایک تدمیراس کے ذہن میں آئی ۔ اس نے ایک روز تمام لاکوں کو بلایا اور کہا کہ دیجھواب میں مہت جلد مرحا ول گا۔ میں تم لوگوں کو ایک مین میں جا ہا ہوں ۔ اگر تم میرے اس سی کویا در کھو گے توزندگی میں کھی ناکام مرحا ول گا۔ میں تم لوگوں کو ایک موٹی رسی نکالی اور کہا کہ اس کو توٹرو۔

ہرایک نے باری باری کوشش کی ۔ گریورا زور دگانے کے بعد بھی کوئی اسے توڑ نہ سکا اس کے بعد سیب نے باری کوششش کی ۔ گراب بھی وہ کامیاب نہ ہوئے ۔ اب بوڑھے باپ نے یہ کیا کہ رسی کو کھولا تو اس کی دس نے بال الگ الگ ہوگئیں۔ اس نے ایک ایک لڑی ہرلڑ کے کو دے کرکہا کہ اسے توڑ وہ اب معاملہ آسان تھا۔ ہرلڑ کے نے معمولی کوششش سے اپنی اپنی رسی توڑ ڈائی ۔ یجا لڑیوں کو کوئی توڑ نہ سکا ۔ گرمہ منتشر نڑ بوں کو ہرایک نے توڑ کر دو محری کے دیا۔

اس تجریه کے بعدباب ابنے بیٹول سے مخاطب مہوا۔ اس نے کہا؛ دیجھو، جب تک رسی کی دس اٹریاں ایک ساتھ ملی ہوئی تفیس، تم لوگ اسے تورڈ نے بین کا میاب نہ ہوسکے۔ مگروی رسی جب الگ الگ لالوں میں مبط گئی توتم بین سے ہرشخص نے باسانی اسے تورڈ الا۔ اسی مثال سے تم اینا معاملہ بمجھ سکتے ہور

تم لوگ دس بھائی ہو۔ گویا پردسی کی دس لڑیاں ہیں جواب تک ایک ساتھ بی رہی ہیں۔ اس لئے تم لوگ ہر جبگر طاقت ور تابت ہوتے رہے ۔ کوئی تھارا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ اگرتم لوگ اس طرح ایک ساتھ معے رہوگے تو ہرگز کوئی تم کو تو رہ سکے گا۔ اور اگرتم الگ الگ ہوگئے تو تھارے دشمن تم کو اسی طرح ایک ایک کرے توڑ ڈوالیں کے جس طرح تم نے رسی کی لڑلوں کو الگ الگ ہونے کے بعد توڑ دیا۔

ایک فاندان کامعاً ملہ ویا ایک قوم کا ، سب کے لئے طاقت کا سب سے بڑا راز اتحا دہے۔ وی تعداد جو اختلاف کے وقت دوسروں کے مقابلہ بی بے زور دکھائی دیتی ہے وی تعداد اگر متحد مہوجائے تعداد جو اختلاف کے وقت دوسروں کے مقابلہ بی بے زور دکھائی دیتی ہے وی تعداد اگر متحد مہوجا ہے تو وہ انن طاقت وربوجائے گی کہ اس کا حربیت اس پر ہاتھا گھانے کی بہت ہی نہ کوے۔

#### براختلاف كبول

مباحثہ کی میزے چاروں طرف کرویں ایک درجن آ دی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے دقع پر کوئی موضوع چھڑا جائے تو اس کے بارے میں لاگوں کی رائیں ختلف ہوجائیں گی ۔ ہرآ دمی کوئی نیا بہونکا ہے گا اور الگ رائیں وسے گا۔ ایک سیدھی بات بھی تشریح د تعبیر کے فرق سے ایک درجن شکلیں اختیار کرلے گی نیا بہونکا ہے کا اور الگ رائیں وسے گا۔ ایک سیدھی اب بھی تشریح د تعبیر کے فرق سے ایک کرویٹ ناکام ہات ہوگا۔ اس بھی اب اس کی میں میں حکومت و قت کا وزیر البات واخل ہوتا ہے ۔ اس کے باتھ میں مختلف دنگ کی میں سے تک گولیاں ہیں ۔ ان بیں سے ایک گولی سفیدگو لی ہر ایک ملین ڈوالر کا افعام ہے ۔ میں اس کو اجبال کرگراؤں گا ۔ بوشی سفیدگو لی ہو اس کی بعد حب وہ گولیوں کو میز ریکھیرے گا تو ہما موقوں کی تو میں سفیدگو لی ہو سفیدگو لی ہو سفیدگو لی ہو اس کی اور سفیدگو لی ہو گا میں ہوں گی مگر حاضرین میں سے کوئی نہوگا جو سفیدگو لی کے دور اس خوالی میں دوسر استحف داخل ہو تاہے ۔ اس کے باتھ میں جو سفیدگو لی کے دور اس خوالی میں دوسر استحف داخل ہو تاہے ۔ اس کے باتھ میں کی میز ریکھیرے کا تاہی ہوں گی مگر حاضرین میں سے کوئی نہوگا ہو تھیں ہو تو ہو ۔ اب فرص کی کے کہ اس مہت می گولیاں ہو تاہے ۔ اس کے باتھ میں کی میز ریکھیرے کا کا کی سانب کی کر میں دوسر استحف داخل ہو تاہے ہو تاہے ۔ اس کے باتھ میں کی میز ریکھیل ہو تاہے ۔ اس کے اور ہم آدمی کی توج سس سنب کی کہ میں کی توج سے ایک کا لاسانب کی کر طاخری ہو تو تاہ ہو تاہے ہوں سانب ہوں گی ہو جون سانب ہوں گی ہو تی ہو تو سب سے اور ہم آدمی کو خوالی ہو تاہے ہوں ہو تاہے ہو تاہ ہو تاہے ہو تاہی ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہ ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہی ہو تو تاہی ہو تو تاہے ہو تاہے

اس مثال سے ہمجھاجا سکتا ہے کہ دین کے معاملہ بہ آئ اتنازیا دہ انتساف کیوں ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ دین آج وقوں کے لئے میں ابکہ محھنے اور بولنے کی جیزہے ، وہ ان کے لئے نوف اور محبت کی بنیا دہنیں بنا ہے ۔ اگر وہ تقیقی معنوں میں نوف و محبت کی بنیا دین جائے کہ تواجا نک سارا اختلاف ختم ہوجائے گا۔ لوگ جنت اور جہنم کا نام لیتے ہیں مگر جنت لوگوں کی صرورت نہیں بنی اور جہنم کو گوں کا مسکل جہیں بنی ۔ یہ اختیاری ہے اور ہم آدی اس کے گر وہیٹھا ہوا اپنی قالمیت کے جوہر و کھا رہا ہے۔ اگر فی الواقع ایسا ہو کہ جہنت لوگوں کی طلب شدید بن جائے اور جہنم سے لوگوں کی طلب شدید بن جائے اور جہنم سے لوگوں پی پینوٹ شدید طاری ہوجائے تو دفعتہ سب کی رائیس سمٹ کرایک نفتط برخ مح ہوجائیں گی رسب ایک ہی "افنام"، کے طالب بن جائیں گے اور سب ایک ہی «خطو»، کو سب سے بڑا مسئلہ جینے مکیں گے ۔ یہ شدت خوف و را ہوں کے تعدّ دکوختم کر دے گا ۔ لوگ سارے اختلافات کو بھول کرانی توجہ ایک ہی چیز میر و کھلب اور سارے سنمان مل کرانچا و کی چیز میں و کی سارے اختلافات کو بھول کرائی توجہ ایک ہی چیز میر و کمرون سے دہ و میں ہوتا ہوا نظر آر ہا ہے وہ صرف ایک میارے اسکا و کہنہ اور کا میان کو بھول کرائی توجہ ایک ہی جیز میر و کرائی کردیں گے ۔ وہ دین جو "بی دینوں" میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آر ہا ہے وہ صرف ایک وین کی صورت ہیں دکھائی دینے گئی گا ۔ تمام نیکیوں کی بنیا و بہے کہ آدمی سنجیدہ (Sincere) ہو ۔ اور مندن خطلب اور دین کی صورت ہیں دکھائی دینے تکے گا کہ تمام عون کی سنا ہے ۔ اسکا دینوں میں سنجیدہ بنا سکے۔

#### برداشت مذكرنا

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ عام واحد خصوصیت ہے ۔۔۔ اختلاب کو برداشت نہ کرنا۔ جہاں بھی دیکھئے ہمسلمان بس آبس میں الرقے بھڑتے نظراً میں گے۔ موجودہ حالت میں چونکہ غیروں بردان کا قابو نہیں چلتا اس لئے ان کا عصد اکثر ابنوں براتر تاہے، وہ دوسروں کے لئے نرم اور اپنے بھا بیوں کے لئے میں ۔

مسلماندں کی اس مزاجی کیفیت کی تصویر آج ساری دنیا بین نظراری ہے۔جی توگوں کے پاس قافون کی طاقت ہے دہ قانون کے دور بر اپنے خالف بھا یکوں کو گولی ماررہے ہیں اور ان کے ادیر کو رہے برسارہ یہ ہیں۔ جن کے پاس قانون کی طاقت بھی ان کے دوطیقے ہیں۔ ایک جاہل عوام کا، دوسرے خواص کا مسلمانوں کے جاہل عوام کو جب اپنے کسی بھائی سے اختلات ہوجائے تو وہ چرے بالا کھی ڈنڈے سے ایس برجملہ آدر ہوجاتے ہیں۔ خواص اس قسم کا " غیر شریفیانہ "طریقہ اختیار تہیں کرنے ۔ مگراپنے مخالف کے اوپر کارروائی کرنے ہیں وہ کسی خواص اس قسم کا " غیر شریفیانہ "طریقہ اختیار تہیں کرنے ۔ مگراپنے مخالف کے اوپر کارروائی کرنے ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ۔ وہ اس کے بجائے اپنے بھائی کے خلاف سیاز شیں کرتے ہیں۔ اس کو ا جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی اقتصادیات کو برباد کر سے کے منصوبے بنا تے ہیں ۔ وہ چاہتے ہیں کہ زبان وظم سے اس کو آنا برنام کریں کہ اس کا نام ذلت ورسوائی کا نشان بن کر رہ جائے۔

کسی سلمان کے لئے یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی طاقت کا مزاج کھائے۔ اس کا قلم
اوراس کی زبان اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنے میں صرف ہونے نگے ۔ اس کا پبیسہ اپنے بھائی کومٹ نے اور
برباد کرنے کے منصوبوں میں خربہ ہو۔ اس کی طاقت کا یہ صرف بن جائے کہ اس سے وہ اپنے بھائی کا سر توڑ ہے
ادر اپنے بھائی کی زندگی کو ویران کر ہے۔ جوشخص اس قسم کے جرم میں بتا ا ہو بلا شبہ وہ اللہ کے یہاں تعنی
ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ الا یہ کہ وہ توب کرے اور اپنے ان
ہوائم سے باز آجائے۔

دوا دمیوں پی اختلاف بیدا ہونا بجائے نود بر انہیں ، بلکہ ابسا ہونا بائکی فطری ہے۔ بو چزیری ہے وہ یہ کہ اختلاف بیدا ہو اس کے ہارے میں وہ یہ کہ اختلاف بیدا ہو اس کے ہارے میں آدی انصاف کے بعد دلوں بی نفرت اور عدا وت جاگ اسٹے جس سے اختلاف بیدا ہو اس کے ہادے میں آدی انصاف کے تفاضوں کو پیمول جائے۔ وہ اس کے خلاف جارہان کا رروائی کرنے گئے۔ وہ اپینے بھائی کی جان اور مال اور آبروکو اپنے لئے حلال کرنے ، حالال کہ انتر نے بھر سلمان میر دوسرے مسلمان کی جان اور مال اور آبروکو حرام کیا ہے۔

## سیان عوامی شوریس رب جاتی ہے

ٹورانٹو (کناڈدا) بیں ایک مکان میں آگ لگ گئ ۔ ایک شخص تیسری منزل پر تھا۔ آگ بجبانے والے (فائریین) آئے ۔ اکھوں نے بچیسے بوے آدی کو آواز دی کتم کھڑی کے چھجے پر آجا کہ بہم کو خصوصی سیڑھی سے آبار نے کا انتظام کر رہے ہیں ۔ مگر فائرین صرف چند تھے۔ دو سری طرف عمارت کے نیچ کائی بحث اکھٹا ہوگیا ۔ مجع چلانے لگا "کو دو کو دو" مجع کے نئور میں فائرین کی آواز آدمی تک نہ بہنج سکی ۔ اس نے اپنے کرہ سے چھلانگ لگا دی ۔ وہ نیچ گراتو تندید طور پر زخی ہو چکا تھا ۔ اس کو نازک حالت ہیں اسپتال بہنچا یا گیا ۔ ملی ۔ اس نے اپنے کرہ سے جھلائگ لگا دی ۔ وہ نیچ گراتو تندید طور پر زخی ہو چکا تھا ۔ اس کو نازک حالت ہیں اسپتال بہنچا یا گیا ۔ فائر مین نے کہا : آدمی اگر ، ساسکنڈ اور تھ ہم ابوتا نو بھاری سیٹر حقی اس تک بہنچ جاتی اور وہ بحفاظت نیچ انر آتا ۔ آدمی کی عمر الکیادن سال تھی اور راس کانام فرینک کرٹس (Frank Curtis) منا (ٹاعش آف انڈیا ہ جوری ۱۹۸۰)

بعد کے زمانہ مبس پرصورت حال دھیرے دھیرے بدل گئ ۔ اب ہرشخص اپنے آپ کوسب سے زیا دہ بولغ اور رہے وینے کا اہل جھنے لگا نینے بر ہوا کہ ملت اسلامی میں ایسا خلفت اربر یا ہوا جھی ختم نہ ہوسکا موجدہ زمانہ میں بھی پرصورت حال مرند پرشدت کے ساتھ قائم ہے ۔ آج ہرا دی تکھنے اور اولئے کے لئے ہے تاب نظر آتا ہے ۔ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ مسائل بروائے دینے کا سب سے زیا دہ اہل دی ہے ۔ لوگوں کو اپنا وجود حقیقت سے فیادہ دیکھائی دیتا ہے اور دوسرے کا وجود حقیقت سے کم نظر آتا ہے ۔ ابیام کوئوں کو اپنی نا ہی کوئوں کو اپنی نا ہی کوئوں کو اپنی المبیت کوجا نے کا ماہر شخص بنا ہوا ہے ۔ موجودہ زمانہ بس ملت کے اختلات اور کمزوری کی سب سے بڑی وجر ہی ہے۔

#### قومى ترقى كاراز

قدرت کا پرقانون ہے کہ تقناطیسی میدان اور حرکت کو پیجا کیا جائے تو وہاں جننے تارہوں گے سب
میں الکٹران دوڑ نے لگیں گے۔ جنرٹیراسی قانون قدرت کو استعمال کر کے بی بیدا کرتا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ
جنرٹیر جانو کر نے کے بعد کسی تاری الکٹران دوڑیں اورٹسی تاریس نہ دوڑیں تو سارا نمدنی نظام در ہم برہم ہوجائے۔
کیونکہ بھر بجلی بیدا کرنے کاعمل رک جائے گا۔ اور جب بجلی بیدا نہ ہوگی تو اس کالاز می نیتے ہے ہوگا کہ ساری تدنی
مشین عقیب ہوکر رہ جائے گا۔

ایک چردا ہا سیکڑوں ہھٹر بگریوں کو ہے کر بہاڑی گھاٹیوں میں چراتا ہے۔ بریاں چرتے چرتے اوپر فیجی کھائیوں میں گم ہوجاتی ہیں۔ مگر جب لوشنے کا وقت آتا ہے توچروا ہا ایک جگہ کھڑا ہوکر آواز دیتا ہے اور اوراس کی ایک آواز برتمام بھٹر بکریاں اپنی اپنی جگہسے سکل کرا واز کی طرف چل بڑتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں گلہ تیاں ہوجاتا ہے اور چروا ہے کی آفاز تیاں ہوجہ جروا ہے کی آفاز تیاں ہوجہ جروا ہے کی آفاز کے باوجود بھیٹر بکریاں اپنی اپنی جگہ ہے ہیں کر بڑی ترین تو چروا ہی اور گلہ بانی کا کام کرنا غیر تمکن ہوجائے ۔ کے باوجود بھیٹر بکریاں اپنی اپنی جگہ ہے کسی قوم کی ترقی کا رازیہ ہے کہ کوئی تکراس کے افراد میں اس

طرح اترجات کدوہ پوری قوم کومتحرک کرسکے۔ گستا دی بان نے ع بوں کا آبر بی مطالعہ کرتے ہوئے کھا ہے :

انسانی ترتی کا سب سے بھاسب ہے ایک بیشش ہے۔ یخیل خواہ کوئی بھی ہو اس قدر کانی ہے کہ وہ آتنا فوی ہو کہ قوم میں محدہ احساس اور متحدہ امید بیدا کردے۔ اور قوم کے ہرفرد کا اعتقاداس کی نسبت اتنا ذوراً ور ہو کہ وہ اس کے لئے اپنی جان دینے ہرا ما دہ ہوجائے ۔ رومیوں کا تخیل شہر روم کی ترقی تھی عیسا تیوں کا تخیل عقبی کا اُرام حاصل کرنا تھا۔ موجودہ نہ مانہ میں بھی انسان نے نئے معبود بنا لئے ہیں جو یقیناً فرضی ہیں گر ان کے لئے وہ اسنے ہی موثر ہیں جتنا قدیم قوموں کے لئے ان کے معبود ہتھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان آبار نے محن ان توادت کی ایک مرکز ہیں جتنا قدیم قوموں کے لئے ان کے معبود ہتھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان آبی تک ان توادت کی ایک مرکز شت ہے جن کوانسان ان کے میٹی کا اُن میں طری ہوجا آب جس دن اور کسی قسم کا تمدن قائم نہ کرسکتا۔ قوم کا تنزل اسی دن سے شروع ہوجا آبے جس دن وحشیا نہ حالت میں ہوتا اور کسی قسم کا تمدن قائم نہ کرسکتا۔ قوم کا تنزل اسی دن سے شروع ہوجا آبے جس دن اس کے یاس کوئی ایسا تحییل نہ رہے جس کی حفاظت کے لئے ہرایک فرد قوم اپنی جان دینے پرآمادہ ہو۔ اس کے یاس کوئی ایسا تحییل نہ رہے جس کی حفاظت کے لئے ہرایک فرد قوم اپنی جان دینے پرآمادہ ہو۔

توبوں نے ملک کے ملک فتح کئے۔ اکفول نے پیلے حکومت یونان دروم کے جانشینوں سے شکست کھائی۔
کمروہ باکل جمت نہ ہارے۔ اکفول نے اکفیس حراجت قوموں سے فنون جنگ کوسیکھا جب وہ فن جنگ میں ان کے برابر ہوگئے تو پھروہ برابر کا بیاب ہوتے رہے۔ ہرعوب سیا ہی اس تخیل پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار تھا جس کے سایر میں وہ لڑرہا تھا۔ اس کے برعکس یوٹا نیول اور رومیوں کی فوج میں سادا جوش ، سادا ولولدا درسائے اعتقا دات مدت دراز سے مرچکے تھے (تمدن عرب ۲۰ سے ۲۲)

#### انحیادکی آسان ندسیر

گاؤل کا ایک خاندان ہے۔ باب کا انتقال ہو چکا ہے۔ چار بھائی اوران کے بیوی بچی کو طاکر ڈیڑھ درجی افراد خاندان ہیں۔ گرسب ٹاکرر ہنے ہیں۔ آ بس ہیں جھگڑا نہیں ہوتا - ان کا اتحا دوا تفاق ساری بہتی ہیں ضرب المثل بن گیاہے میری طاقات ان کے بڑے بھائی سے بوئی توہیں نے بو بھا؛ «آپ کے بیاں جھگڑا نہیں ہوتا ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر اس کا راز کیاہے " انفوں نے جواب دبا" ایسا نہیں ہے کہ چھگڑا نہیں ہوتا - اتنے سب آ دمی بی گھریں ہوں دہاں کچھ نہجے کھ ہے۔ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ اسطے اور ایک طرف وس تی م جل کر گئے اور ہونا خوا ہوتا ہے تو ہم اس طرح اس سے بہت کر دور چلے جاتے ہیں" یہ ایک معربی بڑھا لکھا خاندان ہے ۔ گرا انفوں نے زندگی کا ایک راز پا بیاہے ۔ وہ بر کہ چھگڑا ایک وقتی چیز ہے ۔ اگر اس کو بری مالی کو مالی ہوئے ہیں ۔ باب کے انتقال کے فرند ان کی معاشی صالت بہت خراب بھی ۔ گرا ایف اور انفاق کے ذریعہ انتھوں نے کا وئی بیں ۔ باب کے انتقال کے وفت ان کی معاشی صالت بہت خراب بھی ۔ گرا چا وہ انفاق کے ذریعہ انتھوں نے گاؤں بیں مثانی ترقی حال کرئی ۔ اس انسوں نے ایک معاشی صالت بہت خراب بھی ۔ گرا ہے اور انفاق کے ذریعہ انتھوں نے گاؤں بیں مثانی ترقی حال کرئی ۔ اب انسوں نے دور انجانی کو مالی کھی کا ذہ اللہ کہ بیا کہ کہ انگی کا فراد اس کے بیا ہیں اور انہائی گھرکے امور کا ذمہ دار سے ، چوتھا بھائی باہر کے امور کی دیکھ بھال کرا۔ کے مدور انہائی کو کہ کرد کے بیں ۔ ایک بھائی گھرکے امور کا ذمہ دار سے ، چوتھا بھائی باہر کے امور کی دیکھ بھال کرا۔ ہے ۔ دور انہائی کو کہ بی ۔ سے ۔ کامور کی تقسیم نے ان کے لئے باہی اختلان کے مور کے اور انہائی کھر کے امور کی ذریعہ کو کہ بی ۔

### اخلاف کے باوجود

" مجھے اپنی زندگی کے دو واقعات یا دائے ہیں "مولاناعبدالرحیم بڈیڈوی (ہریانہ) نے کہا۔

سا ۵- ۱۹ ۵۲ میں جب کہ ہیں مدرسسے انبہ دہلی ہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میرے ساتھ یوبی کے ایک

طالب علم عبدالقیوم صا حب رہتے تھے۔ وہ اپنے رویے میرے پاس امانتا کہ گھتے تھے جن کو ہیں ان کی اجازت سے خود اپنی صرورت کے لئے بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ سی بات برمان سے میری لڑائی ہوگئی۔ عبدالقیوم صاحب کے درستوں نے ان کو اکسایا کہ۔ "عبدالرحیم نے تھار سے ساتھ زیادتی کی ہے ہوگئی۔ عبدالقیوم صاحب کے درستوں نے ان کو اکسایا کہ۔ "عبدالرحیم نے تھار سے ساتھ زیادتی کی ہے تم ان سے اپنا سب روییہ مانگ ہوئ وگوں نے بہت کہا مگر وہ اس کے لئے راضی نہوئے۔ ایخوں سنے کہا: ایسان بھی نہیں ہوسکتا۔ لڑائی انگ چیز ہے اور دو بیر الگ چیز۔ میں لڑائی کی وجہ سے ان سے اینے روییہ کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔

ودسرا واتعدم یوات کاسے۔ ۹۵ ۱ یس میں گلیاڑہ (صنع بھرت پور) کے مدرسہ میں تدرسی خدرست انجام دے رہا تھا۔ وہاں کے ایک میوصاجی دراب خاں سے میری اکٹرلٹرائی رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک بار مدرسہ کے سے چندہ کی جہم جل بچھولی گھوم کرگاؤں کے ایک گھرتک پہنچے اور مدرسکی امداد کے لئے کہا کسی نے بہرانائے کھولیا بھی مدرسہ کی امداد کے لئے کہا کسی نے بہرانائے کھولیا وہ ایک من غلیخفا۔ میں بھی وفد میں شاس کفار ہوگی دراب خاں کے گھری طون چلے تو تیجے ایسالگا کہ یہ وگ ہے کا دراب خاں کے گھری طون چلے تو تیجے ایسالگا کہ یہ وگ ہے کار ان کے بہاں جارہ ہیں۔ وہ ایک ایسے مدرسہ کے ساتھ کب نفاون کریں گے جس میں ان کا ایک مبغولیا تھا۔ ایک مقدار بتائی گئی جس میں سبسے نیا دہ اس کا غلیخا جس نے ایک من اگری میں ان کا فیکھولیا تھا۔ انھوں نے کہا "میں کوئی سے سوامن تھی ہوئی کسی بعد ہوئے: اگرچہ میری اس کولوی سے لڑائی کے بعد ہوئے: اگرچہ میری اس کولوی سے لڑائی کے باوجود میں مدرسہ کی مددکروں گا۔ مکھولیا تھا۔ انھوں نے کہا ''میں وائی میں رہولوی سے لڑائی کے باوجود میں مدرسہ کی مددکروں گا۔ نہراس کونہیں نے وائی وائی وائی میں رکھتا ہے جس وائی میں اپنا تحالات بیدا ہوا ہے ، اس سے بہراس کو نہیں اپنا تحالات بیدا ہوا ہے ، اس سے بہراس کو نہیں اپنا تحالات بیدا ہوا ہے ، اس کے دریے نہیں ہوئا کسی سے ایک مندیں اختلات ہو قاس کو سارے مسائل میں اپنا تحالات نہیں اور کے بید ہوئے کے دریے نہیں اپنا تحالات نہیں اور کوئی کے دورے نئی انہراس کے ادار دی کی جو کھود نے کے دریے نہیں اپنا تحالات بید قاس کی وجہرسے ایسانہیں کرنا کہ اس کو بے عزت کرے یا اس کی معاشیات کو بربا وکرنے لگے ۔ وزیرہ تکارت نہیں ایک معاشیات کو بربا وکرنے لگے ۔ وزیرہ تکارت نہیں وائی دیا وہو تا ہے دورے نے والار

#### عصم جيور ديا

ع فان احرصاحب بے صدغصہ ورآ دمی سقے موہ جب گھرے اندرداخل ہوتے توتمام لوگ سہم جاتے ۔ ان کی ماں ، ان کی ہبنیں ، ان کے چھوٹے بھائی سب اس تون میں رہتے کہ کب کس کے اوپر برسس بریں گے ۔ کھانے پینے میں کوئی چیز خلاف مزاج ہوتی تواس قدر مجرش استھے کہ برتن اٹھا کر بھبنیک دیتے ۔ ان کے روز روز کے خصہ کی وجہ سے گھرک فضا اس قدر خراب ہوگئی تھی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر کے اندر کسی کوچین ماصل نہنا ۔

ایک روز وہ اپنے کرہ میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہ کسی بات پرکائی خوش تھے۔ ان کوخشی کی کیفیت میں دیکھ کر بیوی نے کہا: آب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش بنیں ک ۔ عرفان احدصا حب نے کہا، ہاں بیگم تم صحے کہتی ہو، تم نے کبھی خودسے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی ۔ بیوی نے دوبارہ کہا: آج میں بہلی بار آپ سے ایک چیز مانگنا چا ہمتی ہوں ، کیا آپ مجھے وہ چیز دے دیں گے۔ عرفان احمد صا حب بربیوی کی اس بات کا بہت انر پڑا ۔ اکھوں نے کہا ، آج تم جو بھی مانگو میں دوں گا ، حتی کہ اگر تم جان مانگ تو وہ بھی نکال کر بیش کر دول گا ۔ بیوی نے کہا ، نہیں آپ نہیں دیں گے ۔عرفان احمد صا حب نے جذباتی انداز میں کہا : تم مانگو تی دول کا محلی کہ ایک مذباتی انداز میں کہا : تم مانگو تی در کھو میں اکھی دیتا ہوں یا نہیں ۔ اس کے بعد بیوی نے کہا :

یں آپ سے کچھ اور نہیں مانگتی ہیں یہ مانگتی ہوں کہ آپ عضد کرنا چھوٹر دیں۔ عرفان احدصا حب کو اس جملہ نے اس قدر متما ٹرکیا کہ وہ باکل ڈھ گئے۔ ایھوں نے اسی وقت اپنے دونوں

كان كروا اوركباكه جادً ، يس في آج سے غصد جيورويا -

اس واقعہ کو دس سال گزر چکے ہیں اور اب عرفان احمرصاصب بالکل دوسرے انسان ہیں۔ وہ گھریں ہرایک سے محبت کے ساتھ ہو لتے ہیں۔ معاملات ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ جو کھانا بھی سلمنے آئے اس کو نوش سے کھا لیتے ہیں۔ وہ فلاف مزاج باتوں کو نظرانداز کرتے ہیں نہ یہ کہ ایک ایک باست برم ہوجائیں۔

یرتبدی خودع فان احمد صاحب کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ اب ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وہ اب پہلے سے بہتے سے بہت بہتر ہے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کام کرنے لگے ہیں ۔ گھر کے ہا ہر صاحب معاملہ افراد سے ان کاسلوک بہت بہتر ہے۔ وہ رات کوسکون کے ساتھ سوتے ہیں، جب کہ بہت اجبا ہوگیا ہے۔ ان کا کارو بار میں اب بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ رات کوسکون کے ساتھ سوتے ہیں، جب کہ اس سے پہلے ان کا مال یہ تھاکہ رات بھر ہے تا بی کے ساتھ کر ڈیمیں بدلتے رہتے تھے۔

#### اوركه الحي

ایک بولوی صاحب ایک مسلمان وکس سے ملنے گئے۔ بات جیبت کے دوران دکس کی زبان سے کوئی ایسا فقرہ نکل گیا جومولوی صاحب کے دوائتی دین ذوق کے خلات بختا۔ وہ وکس کے اوپر مگرط گئے ۔ اس کو باتین دہریہ وغیرہ سب کچھ کہہ ڈوالا۔ وکس باشکل خاموش کے ساتھ مولوی صاحب کی باتیں سنتار با۔ جب وہ چپ بوے تو دکس نے مسکراکر کہا:

ا در کہدیجے جو کھر کہنا ہو۔ ۔۔۔ ۔

وکیل کی زبان سے پہملسن کرمولوی صاحب اچا تک بائل نرم پڑگئے۔ ان کا سارا بوش جا آرہا۔ وکیل سے ایک دومری ایک طفنڈ سے جلہ نے مولوی صاحب کی عضہ کی آگ کو بائل ججادیا۔ اس سے بعد حرگفتگو ہون وہ بائل دومری فضایس ہوئی۔ ایک ملاقات حس کا آغاز ناخوسٹس گوار کلمان کے ساتھ ہوا تھا وہ بالآخر نہایت خوش گوار فضایس نحست مہدئی۔

معاشر فی زندگی میں اکثر حمکارے کئی معمولی بات برشروع بوتے ہیں۔ کسی کی ایک بات سے ہمارے نفس کو دھکا لگنا ہے ، ہمارے اندرانتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور ہم اس آدمی سے لڑ پڑتے ہیں۔ گر حقیقت یہ ہے کہ عاف کردینا سب سے بڑا انتقام ہے۔ کسی کی بیبودہ حرکت پراگرا دی جب رہ جائے تو اس کو ایک ایسی نوشی حاصل ہوتی ہے جو تمام نوشیوں سے زیادہ لذید ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے حرافیت کو ایک ایسی کسک میں مبتلا کر دیتا ہے جوزندگی بھراس کا بچھیا کئے رہتی ہے، وہ اس کے اوپر ایسامسلط ہوتی ہے کہ کھی اس سے جدانہیں ہوتی ۔

اکٹر لوگ صرف پرجانتے ہیں کہ کوئی شخص زیادتی کرے تو "ایٹ کا جواب بیھرسے " دور اگرتم نے ایسانہ کیا تواس کا حصلہ برھ جائے گا اور آئدہ دہ اور بھی زیادہ بری حرکتیں کرے گا۔ مگریہ یات سراسم بے بنیاد ہے ۔ جوابی کارروائی نہ کرنے سے اگریہ اندیشہ ہے کہ آ دمی کا حصلہ برھے گا نوجوابی کارروائی کرنے یس اس سے بھی زیادہ بڑا اندیشہ یہ ہے کہ اس کے اندرانتھا می آگ بحبر ک انظے اور وہ انتھا می جذبہ میں اندھا ہوکر پہلے سے بھی زیادہ بڑی بیہودگی براتر آ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنا یا نظرانداز کردینا خود ایک کا دروان کے معاف کرنے والا ادمی خود یدلہ نہ کے کہ معاف کرنا یا نظرانداز کردینا خود ایک کا دروان کے معاف کرنے والا ادمی خود یدلہ نہ کے کرفداکو اپنی مبکد کھڑا کردینا ہے، وہ فطرت کو برروئے کا رآنے کا موقع دیتا ہے۔ اور بقیناً یہ صورت خود بدلہ لینے سے کہیں تریا دہ مؤ ترہے۔

# مين جيموط اكبول بنول

ایک گھریس میاں ہوی کا جھگڑا تھا۔ فاندان کے ایک بزرگ ان کے بیہاں گئے تاکہ و دنوں ہیں میں طلب کرا دیں ۔ حالات کاجائزہ لینے کے بعدا تھوں نے پایا کہ تھگڑے کی اصل جڑ یہ ہے کہ '' گھر کا بڑاکون ہو ''۔ طلب کرا دیں ۔ حالات کاجائزہ لینے کے بعدا تھوں نے پایا کہ تھگڑے کی اصل جڑ یہ ہے کہ '' گھر کا بڑاکون ہو ''۔ شوہر چاہتا ہے کہ میری بات جا کہ میری بات جا کہ میری بات جا کہ میری بات جا کہ میری بات ہے کہ میری بات مانی جائے اور بیوی چاہتی ہے کہ میری بات جیا ۔ میں میری داج سارے حھگڑے ہے کا

احقوں نے بوی سے پاتیں کیں تواس نے جھلا کرکہا " وہ ہربات بی اپنی چلاتے ہیں، میری کچھ سنتے ہائیں، مزرک نے کہا کہ جب اتن سی بات ہے توتم اپنے شو ہر کو بڑا مان نوسا را جھکٹوا خود کخود ختم ہوجائے گا" بیدی نے ہزرگ نے کہا کہ جب اتن سی بات ہے توقی سنتے تھا ہے شوہر کو بڑا مان نوسا را جھکٹوا خود کخود ختم ہوجائے گا" بیدی نے کہا یہ ہم دونوں کے کہا یہ کہ مور سے بچے تباہ ہور ہے ہیں ۔ گھر کا سارامعا ملہ بگڑ ا ہوا ہے ۔ پھراگر ان کو بڑا مان لینے روز انڈ کے جھکٹووں کی وجہ سے بچے تباہ ہور ہے ہیں ۔ گھر کا سارامعا ملہ بگڑ ا ہوا ہے ۔ پھراگر ان کو بڑا مان لینے سے تھا رے خاندان کا مسلم مل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے ۔ " بیوی نے کہا : ہی بات آپ ان سے کئے ۔ وی کیوں نہ چھکو بڑا مان لیں "

چوٹا ینے پر راضی نہ ہونے کا ذہن ہی تمام برا ئیوں کا اصل سبب ہے۔ او می چوٹا بننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ حالاں کہوت ہرروز بہی بی دے رہے۔ موت بہت تیزی سے ہر آدمی کو یہ بتانے کے لئے چلی آرہی ہے کہ تم چھوٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اینداندر کے ایک شخص کو بڑا مان کراس کے مقابلہ میں چوٹا بننے پر راضی ہوجانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوراگردہ منظم اور طاقت ورہوجاتا ہے۔ آدمی انفرادی بڑائی کھوکر زیادہ بڑے ہمیانہ پراجماعی بڑائی ماصل کردیتا ہے۔ گرکوئی منظم اور طاقت ورہوجاتا ہے۔ آدمی انفرادی بڑائی کھوکر زیادہ بڑے ہمیانہ کی کردیت اس کو ہمیشہ کے لئے مشخص اس راز کو نہیں جانت ا۔ وہ حجو ٹی بڑائی کے احساس میں گم رہتا ہے یہاں تک کہ موت اس کو ہمیشہ کے لئے چوٹا بناکر قبر کی تاریخ میں دھکیل دے۔

#### آدی ندکه گروه

حافظ حامد سن علوی (۹ م ۱۹ م ۱۹ م ۱۸) اعظم گرده مرکے ایک صاحب طریقیت بزرگ تھے۔ ان کو جاعت اسلامی سے سخت اختلات تھا۔ حافظ حماحب قبلہ کی بستی بیں ایک دینی مدرسہ تھا۔ ایک صاحب اس منقامی مدرسہ میں استاد تھے۔ وہ جاعت اسلامی کے رکن تھے۔ تاہم اسی کے ساتھ وہ تصوف سے دلجیبی رکھتے ہے اور کھی کھی حافظ صاحب کی محلس میں مثر کی ہوتے تھے۔

ندکوره استادنے ایک روز حافظ صاحب قبلہ سے کہا کہ میں تصوف کے طریقے کاعملی تجربہ کرنا چاہت ہوں ، آپ مجھے اپنی سعیت میں اور مجھے اس سلسلہ میں استفاده کاموقع دیں ۔ حافظ صاحب مرقوم اس وقت کانی ضعیعت ہو جگے سختے اور سبعیت وارشادکا کام اپنے خلفار کے تواسے کر دیا تھا۔ جب ان کے سامنے مذکورہ استفادی درخواست آئی تواضوں نے اپنے ایک خلیفہ (مولانا سعید احدصاحب) کو بلایا اور ہدایت کی کہ ان کو اپنے صلفہ میں ہے تو اور ان کوتصوف کی تعلیم دو۔

مولاناسعیداحمدصاحب کومذکوره استاد کے جماعتی تعلق کا صال معلوم کھا۔ جنانجدان کوتکلفت ہوا۔ انھول نے کہا "حضرت ، بدنوجاعت اسلامی کے رکن ہیں "حافظ صاحب قبلہ نہایت ذہین اوربیدارمغزا دمی ستھے۔ انھول نے اپنے مخصوص ہجہ ہیں کہا:

اجی، آ دمی دیکھا جاتا ہے کہ جماعیت

انھوں نے مولانا سعیداح دصاحب سے کہا کہ تم ان کو اسپنے حلقہ بیں شامل کر لو اور ان کوتصوف کی تعلیم دور دیجھنے کی چیزشخص ہوتا ہے ، جماعت باگروہ نہیں رچنا پنہ جماعتی اختلات کے باوجود مذکورہ استا دکوحلفہ تصویت میں شامل کرلیا گیا ۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہرآد می کا ایک الگ سانچہ ہوتا ہے۔ یہ سانچہ ہرحال میں باتی رہتاہے ہنواہ وہ سی بھی جاعت باکسی بھی گردہ سے تعلق رکھتنا ہو۔ دانش مندی یہ ہے کہ کسی فرد سے معاملہ کرتے ہوئے اس کی انفرادی شخفیت کو دبچھاجائے نہ کہ جاعت اورصلقہ کو بچولاگ صلقہ اور جماعت کی اصطلاحوں میں سومیں وہ اکثر نہایت قیمتی افراد کو دبچھاجائے نہ کہ جاعت یا گروہ کے لباس میں دیکھتے ہیں رصالاں کہ فرد ہمیشہ فرد رہتا ہے۔ وہ جاعت میں متر یک ہونے کی وجہ سے جاعت نہیں بن جاتا۔

اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ہجرت کے سفریں عبدالٹرین ارتقط کو داز دار بنایا گیا ہو کہ منٹرک تھا۔ مگرمنٹرک ہونے کے با وجود اس نے داڈک پوری سفاظت کی۔ دوسری طرف فتح مکہ کی تیاری کے موقع پر ایک مسلمان حاطب بن ابی ملبتعہ نے خط کے ذریعیہ مدینہ کے فوجی دا زکو مکہ والوں تک پہنچانے کی کوسٹنٹس کی۔ اگر چپخسوائی اطلاع کی بنا پران کا قاصد داست میں کیڑیا گیا۔

# زندگی کاراز: با بمی انفاق

ودم ملکت عربیس معودید" ابتداء ۱۹۰۴ بین فائم بونی عوب ممالک میں عام طور بربربت جدول متبی بر ابتداء مرکبی کی سرخ بین و مگری کا راز انخادہ و جب د ماہ بہدا مرکبی کی سرخ بین و مگر مت کسی انتشار کے بغیر قائم ہے ۔ اس کی اس کا میابی کا راز انخادہ و جب د ماہ بہدا مرکبی کی سے آئی اے نے اپنے اکومت کو ایک رپورٹ دی ۔ اس رپورٹ میں " انکشات "کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان میں اندرونی اختلاب معودی شہزادہ نے کہا :

If there is one thing this royal family is agreed on, it is its own survival. We do not survive by fighting each other.

اگركونى ييزب حس بيسعودى عرب كاشائى خاندان تفق ب تويه اس كابن دجودكوباقى ركھنا ب، اگريم ابس بين الري توج داكر عم ابس بين الري توج دكوباقى منهين ركھ سكتے - رائا مكس آن انڈيا سونوم رود دار

زندگی کاید راز حبی کو عرب کے شاہی خاندان نے جان لیا اگر مسلم قو میں بھی اس کو جان لیں تومسلم دنیا اچا تک اتنی طاقت ور

ہوجائے کہ وہ تمام مسکے خود نجود حل ہوجائیں جن کے لئے قر بانیوں پر قربانیاں دی جارہی ہیں اور وہ کسی طرح حل ہونے یں

مفروضہ وشن کو رہنا نے کے لئے تومسلمان بار بار تحدیم جوجاتے ہیں۔ مگر اسلام کے اجبارا در ملت کی تقہر کے

لئے النہیں اتحاد نہیں ہوتا ۔ حتیٰ کہ وہ اتحاد ہو مفروضہ وشمن کو ہمانے کے لئے بہت بڑے پیمیانہ بروجود میں آگیا تقاوہ وشمن کے میشتہ ہی اچا تک خت موجاتا ہے۔ شبت مقصد کے لئے جب اتحاد نہ ہوسکے تومنی مقاصد کے لئے اتحاد کی کوئی قیمت مندیونے کی علامت ساکراصل مقصد "اسلام" کوئی ہو ہمانا ہو

تو مجھی اختلاف بیدا نہیں ہوگا۔ " وشمن اسلام" کے میٹنے ہی لوگ تفقہ طور پر اسلام کو کرسی پر سجھا کرائی و دمہ ما ریوں کوا واکر نے

میں لگ جائیں گے۔ مگر جب ہر خفس اپنے کو کرسی پر بھا نا چاہے تو اختلاف بیدا ہونا لاز می ہے ۔ یکو ککرسی پر بھا نا چاہے تو اختلاف بیدا کرتی ہے اور اسلام طلبی انحاد۔

میں لگ جائیں گے۔ مگر جب ہر خفس اپنے کو کرسی پر بھا نا چاہے تو اختلاف بیدا کرتی ہونا لاز می ہے ۔ یکو ککرسی پر بھا سے بیا حقال میں ہوگا ہیں۔ جا مطلبی اختلاف بیدا کرتی ہونا کا در اسلام طلبی انحاد۔

میں لگ جائیں گے۔ مگر جب ہر خفس اپنے کو کرسی پر بھا نا چاہے تو اختلاف بیدا کرتی ہونا کا در اسلام طلبی انحاد۔

محی گرده میں اتخاد نہ ہوتوں کی وجہ بمہیشہ کسی نہ کسی قسم کی سطیت ہوتی ہے۔ ہوگ جھوٹے چھوٹے مفادات کو بچانے کی خاطربہی اجماعیت کا جزئی نہیں بنتے۔ دس جھوٹے حلتے ہوں تو دس آ دمیوں کو صدارت حاصل ہوگے۔ ان کو طاکر ایک حلفہ بنا دیں تو صرف ایک شخص عہدہ حاصل کرسکے گا۔ اس لئے جاہ طلب لوگ اتحاد میں شامل ہونے کے لئے میار نہیں ہونے۔ اسی طرح کچھا فرادع دست کہ ایک حلقہ سے جڑے دہیں تو بالا خران کے اندرعصبیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ابنی ہرجیزے حتی میں دہ ایک قسم کا تقدم می حسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حلقہ کو عظیم تراجیما عیت میں ملائے کو ایسا کی خیال کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حلقہ کو عظیم تراجیما عیت میں ملائے کو ایسا کو خیال کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آزاد زندگی کے لئے بندھن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے تعدن ہوں ان کی رکا وٹ کی دجریہ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعیت کو اپنی آزاد زندگی کے لئے بندھن محسوس کرتے ہیں۔ اتحاد مہت بھری طاقت ہے۔ مگرانخا د جمیشہ ذات کی نئی کی تھیت پرقائم ہوتا ہے۔ اور قربانی کی بقسم ہمیشہ انسان کے لئے سب سے زیادہ شکل چیز رہی ہے۔

# دانی رخش سے بلت رمہوکر

امریکیہ کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر ہمنری کسنجری ایک کتاب ہیں ہے۔ اس کا نام ہے وہائٹ ہاؤس کے سابق صدر رجرڈ نکسن کا 1919 ہوں کے سابق صدر رجرڈ نکسن کا 1919 کا ایک واقعہ نقل کیا ہے مسلم نکسن کے صدر منتخب ہونے سے چند ماہ پہلے ایک انگریز مسلم جان فری بین نے ان پر سخت شخص کے ایک واقعہ نگسن کے بارے میں کہا تھا: مسلم کسن ایک ابسے خفس این برسخت شخص میں کہا تھا: مسلم کسن ایک ابسے خفس ہیں جن کا کوئی بھی اصول منہیں سوااس کے کہ وہ اپنی ذات کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دینا جا ہتے ہیں۔

He is a man of no principle whatsoever except a willingness to sacrifice everything in the cause of Dick Nixon.

عیب آنفاق ہے کہ مسٹر نکسن جب امریکہ کے صدر ترخب ہوئے آواس وقت کے برطانی وزیر اعظیم مسٹر ہروالٹ ولسن نے اضیر مسٹر فری مین کو امریکہ میں برطانی سفیر نا مزد کیا۔ مسٹر نکسن کو یہ بات بہت ناگوار گزری ۔ انفوں نے مسٹر ولسن کو بہنیا مہیں جا کہ دہ کسی دو سرے شخص کو اپنا سفیر مقرر کریں ہوامر کیہ کی نئی حکومت کے لئے زیادہ قابل قبول ہو۔ مگر مسٹر ولسن نے اس تبویز کو نہیں مانا ۔ اس میں مزید ناگواری اس وفت پیدا ہوئی جب مسٹر نکسن نے صدر امر کم کی حیثیت سے برطانیہ کا دورہ کیا۔ اڈاؤننگ اسٹریٹ (برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری قیام گاہ) میں مسٹر نکسن نے اعزاز ہیں ڈنر کا انتظام کیا گیا ۔ اس کے نظرکار کی فہرست میں مذکورہ مسٹر فری بین کانام بھی تھا۔ مسٹر نکسن نے سختی سے چاہا کہ ان کا نام فہرست سے خارج کردیا جائے۔ مگران کی یہ خواہش بھی برطانی وزیر اعظم نے پوری نئی ۔ یہ بٹرانازک کمی تھا۔ ڈنر میں جب مسٹر نکسن جام صحت میں مؤری مین کی طرف دیجھا اور کہا : کچھ کو کہ کہتے ہیں کہ بیباں ایک نیا فری میں ہے ۔ اور وہ جران ہیں کہ کیا بیباں ایک نیا فری میں ہے ۔ ہیں یہ بست کہ دونوں ایک بنیا فری میں ہے ۔ ہیں یہ بست کہ کہ میں اور میں ایک کیا بیباں ایک نیا فری میں ہے ۔ ہیں یہ بست نیا سیاست داں ہوں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے دونوں این بہترین کو شخش کر رہے ہیں۔ نیاسیاست داں ہوں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے دونوں این بہترین کو شخش کر رہے ہیں۔ نیاسیاست داں ہوں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے دونوں این بہترین کو شخش کر رہے ہیں۔

Some say there's a new Nixon. And they wonder if there's a new Freeman. I would like to think that that's all behind us. After all, he is the new diplomat and I am the new statesman, trying to do our best for peace in the world.

واکٹر سنجر تکھتے ہیں کہ فری بین جو عام طور پر ایک مضبوط آ دمی سمجھے جاتے ہیں ، یین کرتقر بیاً روٹرے۔

The usually impurturable Freeman was close to tears,

## وه البيغ فلافت تنقيدس كرسهيراك

المدایا ونڈ (۱۹۷۲ – ۱۹۸۵) مشہور امری شاعرا ور تنقیدنگار ہے ۔ رابندر نانھ شگور سے اس کی بہی ملاقات. بعد جون ۱۹۲۲ کولندن میں بوئی۔ وہ شگور کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا۔ شگور کی تنظم گیتان جی کا انگریزی ترجمہ جھبب تو توازر ابا ونڈ (Ezra Pound) نے مکھاکٹ گیگور کے کلام میں وہ عظمت بائی جاتی ہے جو دانتے کی خصوصبت ہے ۔ اس نے بہال تک کماکہ وہ ہم بب سے کسی بھی تحقی کے مفاہد بی زیادہ عظمیہ ہیں۔

.... greater than any one of us

ازرا باونڈ نے ٹیگور کی بابت یہ الفاظ ماریہ ۱۹۱۳ میں ایک امریجی رسالہ (Fortnightly Review) میں تکھے تھے صرف ایک ماہ بعد ۲۲ اپر بل ۱۹۱۳ کواس نے رسالہ (Poetry) کے ایڈرٹیر کے نام ایک خط مکھا حب میں ٹیگور کو فضول (Superfluous) قرار دیا اور کہا کہ ان کے کلام میں صرف بعض پرانی بانوں کی کرار ہے اور اصل بنگالی زبان میں عرف بعض پرانی بانوں کی کرار ہے اور اصل بنگالی زبان میں جواد بی جا دی جا مشنی تھی وہ بھی انگریزی ترجمہ میں خست مہوگئی ہے۔

فیگورکے بارہ میں اررا یا دندگی رائے میں بہتبدیلی کیسے آئی۔اس کی وجربہ تھی کہ ازرا یا دنانے کالی مون گوش کی مددسے کیرکی نظموں کا انگربری ترجمبر تفروع کیا۔ بہترجمبر کما بی صورت سے پہلے میگزین میں قسط وارجھیا۔ ٹیگورنے اس ترجمبر کی مددسے کیرکی نظموں کا انگربری ترجمبر تفروع کیا۔ بہترجمبر کی اور میں تابعد کی ۔اس تنقید کی ۔اس تابعد کو بڑھ کو کر کے دیکھا اور دبی تیکور جس کی بابت وہ اس سے بہلے غیر محولی تعربی کلہ کہ جیکا تھا ،اس کی ہجو کرنے لگا۔ (المئس آف انڈیا مرا ماری ہو ، ۱۹) بیشتر انسانوں کے لئے سب سے زیادہ قابل نفرت چیزان کی اپنی فات برتنقید ہے۔اس کی وجربہ ہے کہ بیٹ تر

بیر معلق میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور آ دمی کی فطرت ہے کہ دہ اپنی پرستش کے مرکز پر تنفیب کے

آدمی جبکسی کی تعربیت کرنا ہے تو اکٹر حالات میں وہ خو د اپنی تعربیت کی ایک صورت ہوتی ہے ۔ ایک لیڈ رجب سینے برکھڑا ہوتا ہے اور بیٹرال میں بھرے ہوئے وام کے سامنے فیاضانہ الفاظ کا تخفہ بیش کرنا ہے تو در اصل دہ عوام کوان کے اس عطیہ کا بدلہ دے رہا ہوتا ہے کہ انفوں نے اس کے نقر بری تھیٹر میں جمع ہوکر اس کی شان میں اضافہ کیا۔ ایک شخص جب کسی ایسے فوسوٹ ظرف اوراپی ایک شخص جب کسی ایسے فوسوٹ ظرف اوراپی فیرافت کے اشتبار کی ایک بے ضرر سورت ہوتی ہے ۔ ایک صاحب فلم جب دوسرے صاحب فلم کے نذکرہ میں الفاظ کے بھول شرافت کے اشتبار کی ایک بے ضرر سورت ہوتی ہے ۔ ایک صاحب فلم جب دوسرے صاحب فلم کے نذکرہ میں الفاظ کے بھول خوات اوراپی میراقعید شرافت کے اشتبار کی ایک ہے ضرر سورت ہوتی ہے ۔ ایک صاحب فلم جب دوسرے میاحب با یہ کہتا ہے کہتم ہی اس کے میں سابقہ نقید کی وجہ سے اپنی گرفی ہوئی تصویر کوئتوازن کہا جاسکے ۔ مشام کوئر ناری جمل ایک تعربی ہوئی تصویر کوئتوازن کہا جاسکے ۔ حقیقی تعربی کمات وہ بیں تواج کا کی خرخوا ہی کہتر ہوئی افروز کا در ہی کمی فوش نفید ہوئی بی کردیں ایک کھی جائی کی خرخوا ہی کے جذبہ کے تو نا خوش نفید ہوئی جوئر ایک کے دریا ہیں سب سے زیادہ کم باہد ہے ۔ مسمی کوشیقی خرخوا ہی کا ایک کلہ دیت اپنی ٹری فیاضی ہے جوشا ذونا در ہی کمی خوش نفید ہوئی آئی ہوئی ہے ۔

### الطانى كے ساتھ تعمیر نہیں ہوتی

ینڈن بی جائن (۱۹۷۳-۱۹۰۸) جان کیٹیڈی کے تب ام ۱۹۲۳ میں امریکیہ کے صدر بنائے گئے۔
وہ امریکہ کے بیلے صدر ضخ جن کو ۱۹ ملین ووٹوں کی اکثریت سے صدر جناگیا۔ صدر جانس کو امریکہ کے اندر و نی امسان کے بیلے صدر خف جن کو ۱۹ ملین ووٹوں کی اکثریت سے صدر جناگیا۔ صدر جانس کو امریکہ کے اندر و نی اصلات کے لئے سول رائٹس مسائل سے خصوصی دل جیسی تھی۔ ان کے جی سالہ صدارت کے زمانہ میں ملک کی اندرو فی اصلات کے لئے سول رائٹس بل اور دوسرے کئی اہم قواتین پاس ہوئے۔ ان کے ذہن میں یہ پروگرام تھا کہ امریکہ کوظیم ماج (Great Society) بنائیں۔ مگر جلدی وہ ویٹ نام کی جنگ میں المجھ گئے جو ان کے بعد اس طرح ختم ہوئی کہ اس نے امریکہ کی بنیا دیں بلادیں۔ کہا جاتا ہے کہ ویٹ نام کی بارہ سالہ جنگ میں امریکہ کے ۱۳ سے جیٹ طیارے اور م ہزاو ہیلی کا ٹیر تباہ میں میں دوسرے نقصانات کا اندازہ کی اجاست ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق دور حاصر کی اس طویل ترین جنگ میں امریکہ کے تقریباً ایک سوکھ ب ڈوالر مربا دہوئے۔

صدرجانس نے امریکہ کو دنیا کاعظیم ترین سماج بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ مگرعلا صرف پر ہوا کہ انعفول نے امریکیکواس قدر کمزور کرد یا که ده دوسرے درجیک طاقت بننے کی طرف چل بھا مسلسل واقعات تابت کرد ہے ہیں كدامريكبذ وال كى طرف جار باست مبصرين كاخيال سے كمستنقبل قربيب ميں وہ روس كے مقابلہ ميں دوسرے ورجہ کی طافت بن جائے گارالیپاکبوں مہوا۔ اس کی معیب سے بڑی وجہ پہنقی کہ امریکیہ ، صدرجانسن سے زمانہ میں ، ایک اسی بولناک جنگ بیں الجھ گیا حبس سے بربادی کے سواکھ اور ملنے والانہ تخصار جب بھی اً دمی سی مقصد کوچ اس کرسے کا ارا دہ کرے تواس کے ساتھ صروری ہے کہ وہ مقصد کے خلاف کوئی کا دروائی ندکرے سا ب ابنے کمرہ کی وہوار کوسفید د کھنا جا متے ہوں تو آب کے لئے لازم ہے کہ کمرہ میں کو کلہ کی انگیٹی نہ جلائیں کو ئی شخص اپنی معاشی زندگی کی تعمیر کرنا چاہ توضردری ہے کہ د قتل اور مقدمہ یا زی جیسی چیزوں میں ندا تھے۔ یہ اصول فرد کے لئے بھی صروری ہے اور قوم کے لئے بھی ۔ سیاست رطینے بھونے کا تا منہیں ہے ملکہ اپنے کوطاقت ورینانے کا نام ہے۔ ایک جیبی کہاوت ہے کہ امن کے زمانہ ہیں جتنا زیادہ سیبینہ مہا رُگے، جنگ کے زمانہ میں اتنا ہی کم خون سے گا۔ حقیقی جنگ یہ ہے کہ جنگ سے بہلے اتنی تباری کی جائے کہ جنگ کے بغیرصرف دھمکی سے کا م طل جائے اور اگر جنگ کرنی می بڑے تو معمولی نقصان کے بعد جنگ کا فیصلہ سوجائے کسی قوم کو ترتی یافتہ بنانے کا کام تعمیری سرگر میوں کے ذریعہ موتا ہے بذکر حنگی آفلام سے۔ یقیناً زندگی میں اشتعال کے مواقع آتے ہیں جو آدمی کوچنگ اور مقابلہ آرائی کی طرف کینینے ہیں۔ مگرعقل مندوہ ہے جوالیے موقع برصبرو کل سے کام نے نہ کہ جوش میں آکر جنگ کے میدان میں کو دیڑے۔ جنگ سے پہلے جنگ سے عبیت صرت عذیات کی قربانی مانگا ہے مگر جنگ میں کو دنے کے بعد جنگ کو چھوڑ نے لئے مفادی قربانی دینی ٹی تی ہے۔ اور مہلی جنر کے مقابلہ میں دوسری چیزیقیتاً زیادہ بھاری ہے۔

#### اختلات كانقصاك

پندر در اور بروی دیساکے درمیان تمام بری اور بحری راستوں بیسلمانوں کا قبارت پر جھائے ہوئے تھے۔ اس زمانہ بی بہندوشان اور بیرونی دنیا کے درمیان تمام بری اور بحری راستوں بیسلمانوں کا قبضہ تھا۔ وہ ان کے درمیم نہا بیست کا میاب بجارت کر رہے تھے۔ گرسو ہویں صدی کے آغاز سے تاریخ بد لنا نفروع ہوئی۔ واسکوڈی کا ما (۱۲ م اس ۱۰ میم ۱۰) نے بدریا ور بہند وستان کے درمیمان بحری راستہ دریا فت کیا۔ اس کے بعد برتگالی تاجروں کے فافلے اس علاقہ بیں واض ہوئے گئے۔ درجیرے دحصرے دحصرے اسموں نے بہندوستان کی بیشتر ساھی تجارت پر قبضہ کر لیا اور سلمانوں کو اپنی بوشیاری سے اس علاقہ کی تجارت برتھا کی برتھا کی جہاز درمیلی بین بحر بھر کر وخت بوت تھے۔ پرتگالی جہاز دیمان بھر میں بھر بھر کر کہ بھر اور کی تجارت رکھی کی میسلمان صرف ایفیں جیزوں کی تجارت کر کھر کہ کے جانے کی اور کا کہ کہ کو اور کا کہ کو کی تجارت پرتگالیوں نے اپنی جون کی تجارت کر کھی میں جیزوں کی تجارت پرتگالیوں نے اپنی تو وائی کہ کہ اور کا کہ کہ کو کہ تجارت پرتگالیوں نے اپنی جون کی تجارت کر کھی میں جیزوں کی تجارت پرتگالیوں نے اپنی ہوشیاری سے ساحلی راجاؤں کو اپنا میلی جن کر بندر کا جوں پرقیالیوں نے اپنی جون میں جون کھی ہوئی تھی سے بین کو برتگالی کہ اور ان کے اجازت نامہ کے بغیر کوئی کی اس علاقہ میں بحری سفونہ میں کرسک تھا تھوں نے عوں کے لئے بند کر درئے جی کہ ان کے امان اور ان کے اجازت نامہ کے بغیر کوئی اس علاقہ میں بحری سفونہ میں کرسک تھا میں کہ میں تعارف کی جون تھی برنگالی جہازوں کے وزید بھی تھی۔ اس علاقہ میں بحری سفونہ میں کرسک تھا کہ جون تھا کہ جازوں کے لئے بند کر درئے جونی کھی تو کھی تھی۔

مسلمانوں کی تجارتی کامیابیوں کے جلومیں اس علاقہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا نے صوصاً ساحلی علاقے بہت بڑے بہیانہ بہا نہ بہت بڑے بہا نہ ہوں کے عظے۔ عین اس وقت اس علاقہ کی سیاست اور افتصا دیات بر برسی بہت بڑے ہے ہے۔ عین اس وقت اس علاقہ کی سیاست اور افتصا دیات بر برسی برسی برسی میں مرکز میں اسلامی سرگر میں اس کھیں ہوگئیں۔ اسلام کی اشاعت کا کام دک گیا۔ ایک تاریخ بنتے دہ گئی۔

مسلمانوں کے اوبر برزنگالیوں کی فتح کا راز کیا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ پڑھی کے مسلمانوں میں نااتفاتی بھیلی ہوئی تھی۔ جب کہ برنگالی حدد رحیراتفاق واتحا دے ساتھ کام کرتے تھے، سیاح زبن الدین نے مکھاہے :

"برتگانی بڑے ہوشیاد فریبی اور اپنی مسلحت کے بڑے ما ہر ہیں۔ صرورت کے وقت اپنے دیمنوں کی نوشامد کرنے بیسی بھی ان کو عارفہیں ہوتا۔ ان بیں بڑا اتحا دہے۔ وہ اپنے سرداروں کے عکم سے بھی سرتا بی نہیں کرتے۔ اپنے دارا لحکومت سے دوری کے با وجود ان بیں تجھی اختلات نہیں ہوتا۔ آج تک یہ سنتے بیں نہیں آیا کہ انفوں نے اقتدار کے صول کے لئے اپنے کسی بڑے آ دی کو قت ہے کہ تعداد دکی کمی کے با وجود وہ مالا بار و عنیہ ہوکے موجود کی اور ان کے سرداروں کے حصول اور ان کے سرداروں کا بیمال ہے کہ ان کی فوج اور ان کے سرداروں میں بہت اختلات ہے۔ ان کا حصول افتدار کا جذبراتن بڑھا ہوا ہے کہ اس کی خاطروہ با ہم ایک دوسرے کو قت کی کرنے سے بھی نہیں جو کتے۔ (تاریخ الحفارة العربید از محدکر دعی شامی)

### اتحادكيول نهي

۲۹ اکست ۱۹۹۱ کاواقعہ ہے۔ دملی کے آزاد بارک (جائع سجد) میں ایک ہی دن دو طبے ہوئے۔ دونوں حبسوں کا مقصد ایک نفا گردونوں دوالگ الگ شامیا نوں کے نیچے ہوئے۔ ایک عبسہ شام کوہ بچے ہوا ، دوسراحبسہ اسی مقام بر ۹ لی بیجے شب میں ۔ ایک جلسہ کومسلما نوں کی " وطن دوست "جماعتوں نے بلایا تقا اور دوسرے حبسہ کو اسلام دوست "جماعتوں نے۔

دونوں عبسوں کا مقصد آیک تھا۔ "مسجد آفعیٰ کی آتش ذرگی کے خلات ہندستانی مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کرنا " دونوں عبسوں ہیں ہندستان کے مسلم قائدین کے ساتھ عرب سفرار بھی بلائے گئے تھے۔ راقسم المحروت دونوں عبسوں ہیں شریک ہواا در دونوں قسم کے مقرین کی تقریریں نیں۔ دونوں عبسوں ہیں پُرجوشش تقریریں ہوئیں۔ تمام مقرین کی تقریروں کا خلاصہ یہ تھا کہ اسرائیل کے مقابلہ میں عربوں کو اس سے شکست ہوئی کہ وہ متحد نہیں تھے۔ انھوں نے مشورہ دیا "اے عرب متی مہوکہ اسرائیل کا مقابلہ کرد"

یں جب دونوں جلسوں کو دیکھ کر وائیں ہوا تو دل کی عجیب حالت تھی۔ بے اختیار میری زبان سے تکلا \_\_\_\_\_ ہمتی ہوکہ مقدید کا مسلح اور وہ متی ہوکہ مقابلہ کریں ا

اس واقعہ سے اندازہ ہوناہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتحاد کی باتوں کے با وجود اتحاد قائم نہیں ہونا۔ ہمارا ہرقا کہ اتحاد کی باتوں کے اقبی ہے کہ کوئی اپنے اسس اتحاد کی باتیں کرتا ہے مگر عملاً اس کے الفاظ بائل ہے اثر ہو کررہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بہے کہ کوئی اپنے اسس کے بین سنجیدہ نہیں رہر آ دمی اتحاد کا بیغام دینے کا کریڈٹ ولینا چا ہتا ہے مگر زہ اس کے علی تقاضے بورا کرنے کے ہے تیار نہیں ۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ، کیونکہ وہ اس کی قیمت دینا نہیں چاہتے۔

اتحادی واحدلاز می قیمت اپنی بے اتحادی کوختم کرناہے ۔ جب تک ادمی اپنی بے اتحادی کوختم مذکرے انحاد قائم نہیں ہوسکتا ۔ جو اُ دمی اتحاد کی دعوت دے رہاہے وہ خود بھی انھیں ہیں سے ایک ہے جن کے ملنے سے مطلوبہ اتحاد قائم ہوگا ۔ پھر اگر وہ اپنے کو اس ہیں شامل مذکر ہے تواتحا دکی تھیل کس طرح ہوگی رحقیقت یہ ہے کہ اپنے کو دوسر یا کے ساتھ شامل کرنے کا نام اتحاد ہے اور اپنے کو دوسرے سے انگ کرنے کا نام انحاد می ہرکام کا کریڈ مے دور اپنے کو دوسرے سے انگ کرنے کا نام اختلاف ۔ جہاں ہرا دمی اپنی انفرادیت یرا صوار کرے ، جہاں ہرا دمی ہرکام کا کریڈ مے دور دین جاس اتحاد کیونکر قائم ہوگا ۔

اتحادنام بد مجموعه کے لئے اپنی ذات کو قربان کرنے کا رجولاگ اپنی ذات یا اپنے گروہ کی قربانی پرتیار منہوں وہ اگر اتحاد کے لئے بیکارتے ہیں توگو یا کہ وہ کہدرہے ہیں کہ لوگو ممیرے جھنڈے کے بنچے جمع ہوجا و ، لوگو میری سردادی کو قبول کرنور ایسے لوگوں کے لئے زیادہ بہتر تھا کہ دہ لوگوں کو اختلاف کے لئے پیکاری، دہ مداکہ جہنڈ المبند کریں ۔ کیونکہ ایسی صورت میں وہ خدا ہے بیباں کم اذکم دوعملی کا مجرم قرار درئے جانے سے زیم سکتے تھے۔

# انحاد کی قیمت: شخصی جذبات کی قربانی

آپ کوشان دار ایڈرسے ملے کے کی سلم ادارہ بیں جائے۔ ہرایک آپ کو اپنے کارناموں کی لمبی فہرست بنائے گا۔ ہرحبگہ آپ کوشان دار ایڈرس شا ندار ترفیم میں دیواروں کی ذمیت سنے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہمارا ہرلیڈرا ورہمارا برا دارہ اپنے بیان کے مطابق بخطیم الشان کارنامے ابنجام دے رہا ہے۔ مگران کارناموں کوان کی مجموعی صورت میں دکھنا چاہیں تو وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ ازاد کی مجموعی صورت ہی کا نام اسلام یا متنا اسلام ہے۔ مگرکیسی عجیب بات ہے کہ اسلامی افراد الگ الگ فتو حات کے جھنڈے لہرارہ ہے ہیں مگراسلام ساری دنیا میں مغلوب ہے۔ متن کے افراد الگ الگ کا بیا بیول کے مبناد مقوحات کے جھنڈے ہیں مگرمات ناکا می کی بیتی ہیں بڑی ہوئی ہے۔ افران کا جاری کی بین مگران کے ملنے سے ہو محل بنا ہے وہ می کا کھڑے کرد ہے ہیں مگرمات ناکا می کی بیتی ہیں بڑی ہوئی ہے۔ افران کا خارستان ہے۔

اس بحیب وغریب تصناد کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ جس کام کو اسلام کاکام بنا با جارہا ہے وہ تقیقة اُسلام کاکام ہے ہی نہیں۔ یرمسیب افراد کے اپنے کاروبار ہیں۔ اس سلے افراد کی سطح پران کے کچھ جلوے نظراتے ہیں مگرا جماع (اسلام) کی سطح پران کاکوئی نشان دکھائی نہیں ویتا۔ ہوگوں نے اپنی قیا دت کے کاروبار پر ملمت کالیبل نگار کھا ہے۔ ابہی ڈاتی تجارت کو اسلام کا نام دے دیا ہے۔ ابہی حالت میں ان کی مرگرمیوں کے نتائج اسلام یا ملت اسلام کی سطح پر کیوں کر نظراً بئی سے۔

ایک بڑے سنہ ہیں ایک لاکھ کامیاب دکانیں ہیں۔ بردکان دارضی شام پینے کمار ہاہے۔ آپ جب دکان دارسے بھی ملیں اس کے باس اپنی کامیابیوں کی دانشان بتانے کے سلے بے خار الفاظ ہوں گے۔ ناہم اگر آپ چا ہیں کہ ان ایک لاکھ دکان داروں کی کمائیاں کسی ایک مقام پر روبیوں کے بہاڑی صورت میں دکھائی دیں تو آپ کو بالکل ناکا می موگ ۔ کیوں کہ ہر دکان دار کا اپنا مکان شان دار دکان دار ہو کمار باسے دو اپنی ذات کے لئے کمار باسے نہ کہ سی جموعہ "کے لئے بہردکان دار کا اپنا مکان شان دار طور پرین دہا ہے۔ اس کی ذاتی زندگی میں اس کی کمائی کی چیک دمک آپ نوب دیکھ سکتے ہیں۔ گرکسی جموعہ کے دہ کماہی معبور بر باہے اس کے جو عدی سطے براس کی کا میا بیاں نظر بھی نہیں آئیں ۔ افراد کے کاروبار افراد کی سطے برنظر آسکتے ہیں۔ اجتماع کی سطے بروہ کیوں کر دکھاؤ کہ دیں گے۔ اس سے اسلام کے معاملہ کو تو دہ انفرادی کار وبار ہے خواہ اس کو کرتے ہوئے کہنا ہی شیادہ اسلام کی تلا دت کی جاری ہو۔ اور اس کے اور کتے ہی عالی شان اسلامی بورڈ لگے ہوئے ہوں ر

جوتے اور کی رکان آ دی اس کے کھولتا ہے کہ اس سے اس کو نفع حاصل ہو، اسی مزاج کے تحت اگر کسی بنا ہم راج کے تحت اگر کسی بنا ہم رکا جا ہم کا فل ہم کی طور براسلامی ہونا اس کو خدا کی نظر میں اسلامی نہیں بنا تاریح نکہ اسلام بن کا مراد و مدار نیت برہے ۔ انٹر کو وہ عمل بہند ہے جو صرف اس کی رصاحه میں کرنے کے لئے کہا گربا ہو ہم جو میں کا دارو مدار نیت برہے ۔ انٹر کو وہ عمل بہند ہے جو صرف اس کی رصاحه میں کرنے کے لئے کہا گربا ہو ہم کے دنیوی متفا صدر کے لئے کہا جائے اس برخدا کی برکتبر کس طرح نازل ہوں گی ۔

بهارد برب سنار تعبوت جورن جارى بوت بي اين افزادى حيثيت بي ده صرف بانى كسوت كى مانند

ہوتے ہیں۔ گرجب قدرت ان کوایک دھارے ہیں طادینی ہے توان کا طنا ایک بڑے دریا کی صورت اختیاد کر لیتا ہے۔ یہ اللہ ان کی اسلامی کوسٹسٹنوں کے سلسلہ میں جم مطلوب ہے۔ "اللہ ان کوک کو بیند کرتا ہے جواس کی دا ہیں اسس طرح مل کر در طرح میں کر دیکہ اسلامی عمل ہے جس کا طرح میں کر در گئے ہیں جیسے کہ دہ سیسہ بلائی ہوئی دیواریں (صف س) دی اسلامی عمل اللہ کے دریا جا بی دریا جا دریا دریا اسلامی کوششوں سے می کھر اس کے برعکس اگرا فراد کی اسلامی کوششوں سے می کھر دی براد دھارا نہ بنیں تو دہ خدا کے زدیک ہے تیم ہیں۔

اگریوگ ذاتی محرک کے تحت کام کررہے ہوں توان کا اسلامی عمل انفادی عمل بن کررہ جاناہے اور اگر وہ فعا کے لئے متحرک ہوئے ہوں نو ناممکن ہے کہ ان کاعمل صرف اپنی ذات کے گردگھوے ، دوسروں کے ساتھ مل کرٹرا دھا دانہ ہے متحرک ہوئے اسی وقت تک الگ دیک رہتے ہیں جب کہ ان کے درمیان کوئی مقناطیس نہو۔ جب ان کے درمیان ایک مقتاطیس آجھے تھے تھا مقتاطیس آگر حقیقہ تعدا مقتاطیس آجھے تو ہوئے ہیں۔ اسی طرح اہل اسلام کی کوششیں اگر حقیقہ تعدا کے لئے ہورہی ہوں تو خدا کی ذات ایک عظیم مقناطیس بن جاتی ہے جوتمام کوششوں کو ایک نقطہ کے گردسمیٹ دیتی ہے ۔ اس اسلام کی کوششوں کا انتشاراس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ خدا کے لئے نہو ملکہ اپنی ذات کے لئے ہو۔

اجمائی کام کے لئے جب کچھلوگ ساتھ ہوتے ہیں توطرح طرح کی ناموافق باتیں بیش آتی ہیں ہے ہمی مزاجوں کا اختلات دل شکنی کاباعث موتا ہے کیجی کسی کی نقید سے خفت اٹھانی پڑتی ہے ۔ کیجی ایک شخص کی کمزوری سے دو سرے کو تکلیع نے بہتیجی ہے ۔ کیجی خشرورت ہوتی ہے کہ سنانے کے شوق کو د با کرسنے کے لئے اپنے کو آما دہ کیا جائے ۔ کیجی نقاضا ہوتا ہے کہ دو سرکی بہتیجی ہے کہ مواقع کی صلاحیت کا اعتران کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھیل سیٹ پر بیٹھنے کے لئے راضی کیا جائے ۔ غرص بار بار ایسے مواقع کی صلاحیت کا اعتران کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھیل سیٹ پر بیٹھنے کے لئے راضی کیا جائے ۔ غرص بار بار ایسے مواقع سیا منے آتے ہیں جباں اپنی انفرا و بیت کو کھیلے کا سوال ہوتا ہے ۔ یہ مواقع آدمی کے جذبہ اتحاد کا امتحان ہوتے ہیں۔

کوئی بڑا اسلامی کام صرف وہ لوگ کرنے ہیں جن کے اندر آئی بلندی ہوکہ وہ مفاد اور مسلحت کے بیر ویڑ سکے ہی۔
وہ اس وقت بھی اپنے بھائی کی قدر کریں جب کہ اس سے ان کی ذات کو خوشا مد کی غذا نہ ل دہ ہو ۔ وہ اپنے بھائی کے اور پر
خربے کریں مگران کے اندر اپنے بڑے ہونے کا احساس نہیدا ہو ۔ وہ اپنے بھائی کی کمزوری کو دیجییں مگر اس کو غلیاں
کرنے کا جذب ان کے اندر نہ ابھرے ۔ وہ دو مرے کی زبان سے اپنے بارے میں کڑوی بات سنیں مگران کے دل میں دو مرے کے لئے نفرت کا جذب ان کے اندر سے ان کے مزاج کے خلاف دویہ خابم ہو مگراس کو وہ و دو مرے کے بارے میں
مرائے قائم کرنے کی بنیا و د بنا ہیں ۔ دو مرے کی ذات سے ان کاکوئی مفاد وابستہ نہ ہو پھر بھی وہ و خدا کے اس سے جمت
مری سے اس کا نام " صبر" ہے۔ اور اسی تشم کے صبر والے لوگ کوئی بڑا دینی کام کرتے ہیں اور ایخیس لوگوں کے منے سے
وہ چرز وجود ہیں آتی ہے جس کا نام اسلامی انخاد ہے ۔

اتحادے کے سے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ شخصی قربانی ہے جس گردہ کے افرادیں یہ طاقت ہو کہ وہ اپنے سخصی تقاضول کو اجتماع کی خاطر دباسکیں ،ان میں انحاد قائم بوکرر متاہے ، اور وہی ہیں جوکوئی ٹرا کام کرتے ہیں۔

#### شرت كاسبب سياست

سیاسی اختلاف ممیشه شدرت بیداکرتا ہے قدریه اور جبریه فرقول بین جرشدت نظراتی ہے اس کی وجہ مجی سی ہے کہ یہ دونوں فرقے سیاسی اسباب کے تحت بیدا ہوئے رخلافت رانندہ کے آخری دورس سیاسی اقت دار بنوم الشم كے ہاتھ ميں تھا۔ بنواميد في ان سے اقترار حيين بيار بنو ہاشم كى طرف سيكسى متوقع بنا وت كو كيلنے كے لئے الكول نے ان کے اوپر سخت مظالم کئے۔ بیر وقت ہے جب کہ جبروا ختبار کے نظریات ،مسلمانوں میں بیدا ہوئے۔ بنوا میہ نے اپنی سیاست کی تظریاتی توجیه کے لئے جبر کاسهارا لیا اعفول نے کہاکداس دنیابی جو کھے میوتا ہے خدا کے حکم کے تحت مونا ہے۔ اس كينواميه كابنو باشم سے خلافت جھيدنا اور ان كے افراد برسختياں كرنا سب خدا كى مرصنى كے مطابق ہے۔ جو ہونا تقاومی ہوریاہے، اس میں کسی انسان کی مرضی کاکوئی دخل نہیں ۔اس کے جواب میں ان کو غلط تابت کرنے کے سائے دوسرے گروہ نے کہاکہ دنسان آزا دہے اورخو دابنی مرحنی سے اینے لئے کوئی راہ نتخب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس طرح نظرية اختيار كامطلب، اس وفت كي فضابس يه موكيا كه منواميه ظالم بير - كيون كه الفول في حوكه كياس ا بینے ارادہ سے کباہے خدا کے حکم کااس سے کوئی تعلق نہیں ۔۔۔۔کوئی بجث اگرخالص علمی مقصد کے سخت زمع بلكهاس كي يتجيع دوسرے مفادات و محركات كام كررس موں نودونوں فرىقوں كى طرف سے مشدت ا ورمبالغ شروع موجاتلہے۔ یبی قدریہ اور جریہ کے ساتھ موا۔ قدیم کتابوں میں ان مباحث پر حوشدت یا نی جاتی ہے وہ اس سیای

بہی معاملہ دوسرے عنوان کے ساتھ خوارج کا تھا جنھوں نے ایان وعمل کے یارے میں انتہا لیسندانہ اعتقا دی مباحث بیدا کتے بنوارج نے بنوامیہ کے خلاف بغا وت کا فتویٰ دیا۔ چوں کہ اسلام میں *مسلما نو*ل کی قائم شده حکومت کے خلاف جنگ کو نا جا کر قرار دیا گیاہیے ، انھیس اپنے افدام کے لئے ایک نظریا تی جواز در کا رتھا ۔اس مقصد کے لئے اکفول نے ایمان دعمل کے مسئلہ کا سہارالیا۔ اکفول نے ایمان کی انسی تعربیب پر اُصرار کیا حس میں عمل بھی لازمی طور رید داخل ہو، صرف ایمان کسی کومسلمان فرار دینے کے لئے کافی نہ ہور تاکہ یہ تا بنت ہوسکے کہ وقعت کے حکمال مسلمان نہیں ہیں اور ان کے خلاف خروج کرنا جا تزہے ۔ اس کے مقابلہ میں دوسری جانب کے لوگوں نے جوابی شدت اختیاری ما مفول نے اس پرزور دیا کہ صرف ایمان کسی کے مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے ، اس کے لیے على لازمی شرط نہیں ہے۔ پیلے نظریہ کی صورت میں وفت کے عکر اون کے خلاف بناوت جائز قراریا فی تفی ، ودسرے نظریہ کی صورت بیں ان کے خلاف بغا وت کرنا حرام تھا ۔ یہی سیاسی سی منظر تھا حبس کی وجہ سے ایمان، وعمل کی بجٹ نے وہ متدت اختیارک

جوم كوفدىم كتابورس دكھائى دىتى ہے۔

سیاسی اسباب کے تحت جونظر ہے بیدا ہو اس میں شدت کا ببیرا ہونا بقینی ہے ۔ طلات المکر کا لیس مبنیجی کا فتوى اورقرآن كوغير خلوق كهنا حكومت كى نظريس اس كي سنگين بن كئے كه وقت كے حالات نے ان بي سباسي بهلويدا كرديا نفار

| A Treasury of the Qur an                                 |                                        |                             | ,                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Words of the Prophet Muhammad                            | ا اسفارست                              | شنم رسون کامنا              | اگددو<br>تذکیرالقرآن            |
| Muhammad: A Prophet for                                  | اسلام ایک تعارف                        | مطالعهٔ سِرت<br>الماريد     | مند مير الطران                  |
| · All Humanity                                           | حيات طير                               | والری جلداون                | £ ÷.                            |
| An Islamic Treasury                                      | باغ جنت                                | است بازیدگ                  | الشرائعب.<br>مفرینت م           |
| of Virtues                                               | ٢ جب تم                                | ا بوارمکرت<br>تریم          | پیغمبرانقلاث<br>حدا             |
| The Life of the Prophet<br>Muhammad                      | مسيليج وبرري                           | اقوال حكرت                  | مدم ب اورجدید پیلیج<br>پرنا پیس |
| Sayings of Muhammad                                      | ربهائ حيات                             | تعميري طرف                  | عظمتِ قرآن                      |
| The Beautiful Commands                                   | مضامين اسسادم                          | المسليني تريك               | عظمت اسلام                      |
| of Alian                                                 | تعب ندد ارداح                          | تحب مريده يران              | عقمرت صحاب                      |
| The Beautiful Promises of Allah                          | بدستان مسلمان                          | عقليات اسلام                | د ين كاش                        |
| The Soul of the Qur'an                                   | روش مسنعتل                             | مذبرب اورسائس               | الاستسالام                      |
| The Wonderful                                            | صوم يمعنان                             | قرآن كامطلوب اسان           | كلجور اسسيالام                  |
| Universe of Allah                                        | مسلم كلام                              | دین کب ہے                   | اسوامی زندگ                     |
| Presenting the Our an                                    | اسلام کاتعارف                          | اسلام دین فطرت              | احياءا سلام                     |
| The Muslim Prayer<br>Companion                           | علمه، ور دورجدید                       | تعميركمت                    | باز حیات                        |
| Indian Muslims                                           | سيرټ رمون                              | تاريخ كاسبق                 | صراط مستيتم                     |
| Islam and Modern                                         | ہندستان آ ذادی سے بعد                  | فسادات كامسلا               | خاتون اسسلام                    |
| Challenges                                               | ماركسزم تاريخ جس كو                    | انسان اینے آپ کومپخان       | سوشلزم اور اسلام                |
| islam The Voice of<br>Human Nature                       | رد کرچ کی ہے                           | تعارف اسلام                 | ایسلام او رعحرحاحز              |
| the Modern Age  Woman Between Islam and  Western Society | سوشلزم ایک عیراسلامی نظربه             | اسلام پندرهوین صدی میں      | الربائب                         |
|                                                          | الاسسالام يتحدى الري                   | را ہیں بندنہیں              | كاروان لمآت                     |
|                                                          | ميسان سول كو د                         | ومسان طاقت                  | حتبقت حج                        |
| Woman in Islamic                                         | اسلام کیا ہے                           | اتحب دبلنت                  | اسلامی تعلیات                   |
| Sharrah                                                  | هـنـدى                                 | سبق آمور واقعات             | اسلام دورجد يدكاخانق            |
| Islam As It is                                           | سچان کی کلاش                           | زلز لا قيارت                | عدیث رسول ً<br>مدیث رسول ً      |
| Religion and Science                                     | انسان این آی کو پیجان                  | حقیقت کی تلاش               | سعرنامد دفيرمكي اصفار،          |
| The Way to Find God                                      | پىغىراسىسىلام                          | بيعبراسلام                  | سعرنامد د ملی اسفار:            |
| The Teachings of Islam                                   | سيان کی کھوج                           | آمنسری سفر                  | ميوات كا سفر                    |
| The Good Lite                                            | ا توی در<br>آخری مسغر                  | اسلامی دعوت                 | قیادت نار                       |
| The Garden of Paradise                                   | اسسلام کا پر یکے                       | خدا اور انسان               | راه مسل                         |
| The Fire of Hell                                         | پیغمبراسلام سے مہان سائتی              | طل بہاں ہے                  | تعبيري للطي                     |
| Man Know Thysell                                         | را سے بندنہ یں                         | ساراب ته<br>سحاراب ته       | دین کی سیاسی تعبیر              |
| Muhammad<br>The Ideal Character                          | در تعدید باشدن<br>جنت کاماغ            | دين تعسيم                   | عظمت مومن                       |
| Tabligh Movement                                         | برے ہبار<br>ہو بتن وار اور اسلام       | رين يم<br>امِمات المومنين   | اسلام ايك عظيم جدوجيد           |
| Polygamy and Islam                                       | بوب ی واد اور احوام<br>اہماس کا سبق    | انهات، و میان<br>تصویر لمات | مزل ک وت                        |
| Hijab in Islam                                           |                                        | د فوټ اسسالام               | نگر سسائای<br>نگر سسائای        |
| Concerning Divorce                                       | اسلام ایک سوا بھادک مرہب<br>احدا بھونٹ | روب صام<br>رعوت حق          | طراق اسلام میں                  |
| Uniform Civil Code                                       | اجول بھوش<br>مرم ور                    |                             |                                 |
|                                                          | پوتر جپون                              | مَشْری تَعْرِینِ ا          | دين مايث                        |